الفرائي م فرخده فرعام منح توراكين جمت آثار گاش رئين من الماري ال

بإدائام

مصنفيتناب ولاناعكيم ستيرعه إلحى صاحب ورحم سابق نافم ندوة السلمار

یکتاب فاشل مصنف نے جناب نواب صدریار حبگ بها در آخریری سکرٹری انفرس کی تحریک سے الیعن فوائی ہوجس پر صوبہ گجرات کے المائی محمل کو گئی تا ایک فول الگیز آلیجے نها بیت تحقیق و کا وش سوکھی گئی ہواں کے مطالعہ سے دور ماضی کا علمی مرقع ہما دی انکھوں کے ساختے آجا آب و اور الرکج اعترات کر فاٹر آب ہو کہ خطۃ گجرات بھی سلاطین ہمام کے زمانہ میں علم و فن کا ایک شا نداد مرکز تھا مصنف کی تحقیقات وریز ہینی قابل تحسین وستایش کو کھائی جیبیا تی نها میت عمرہ کہی تھی اب ناطرین کی لہت کے لئے آس کی قیمیت دس انگردی گئی ہو۔

اطلاع: كانفرس كتارتى بدري كفس فرست كتبطلب كرنه يومنت ردانه كالنهوا معلن كأبيت كابيت وفرال نام المراس كانفرس لطارجها منزل عاكم و ۱۵۲۵ می ۱۵۲۵ می این است. فهرست مصالین تعلق حالات می سیر رند علی صاب

| مضمون صفح                                                         | نمثرمار | لبيثال مضمون صفحه                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| دفات ۱۲۳                                                          | ۲       | ا تهدير ا                                                |
| اولاد وازواح ا                                                    | 10      | ٢ اجالي اوصاف اهالف                                      |
| هروتفوير ٠٠ ١                                                     | 19      | ٣ ابتدائی صالات ۵۰۰                                      |
| طبعی شوق ۱۳۰                                                      | ے ز     | ہم ملازمت ہے ۔۔۔۔ اہما                                   |
| موزونيُ طبع ١٣٢                                                   | ۱۸      | م المازمت امار<br>ه انواب شاه تهان مجمع می می می افتیانی |
| غمونهٔ عبارت ا                                                    | 19      | ١ ج کے کے عرب جانا ۔ ۔ ۔ ٢٠                              |
| سٹ گرد ۔ ۔ ۔ ۔ سام                                                | ۲-      | ٤ مولوى صديق حرضا كمرسم                                  |
| اخلاق وعادات عام                                                  | ۲1      | ۸ رمایت رسنگ گره کے تعلقات ۱۹۹                           |
| ہردل وزیری ۔ ۔ ۔ ۱۵۳                                              | ۲۲      | معالجات 4                                                |
| دوستار تعلقات ہے ۔ 184                                            |         | ١٠ أنواب لطال في فطالبا ويا كيم عبا كوبانا ٢٠            |
| عالات منسقی میرا ولاد علی صلایا<br>میرین میری میرا ولاد علی صلایا | 44      | ا ووباره افسالاطبا بوما ١٨                               |
| ر شیر تحیف علی صاحب کے اور ۱۹۸۸ میں اسلامی صاحب کے ا              |         | ١٢ لوا باعتشام المُلك كي ملاقات   ٩٠                     |
| قطوات ماريخ ٢٤٩                                                   | ra      | ۱۱۳ معولات ۱۱۳                                           |

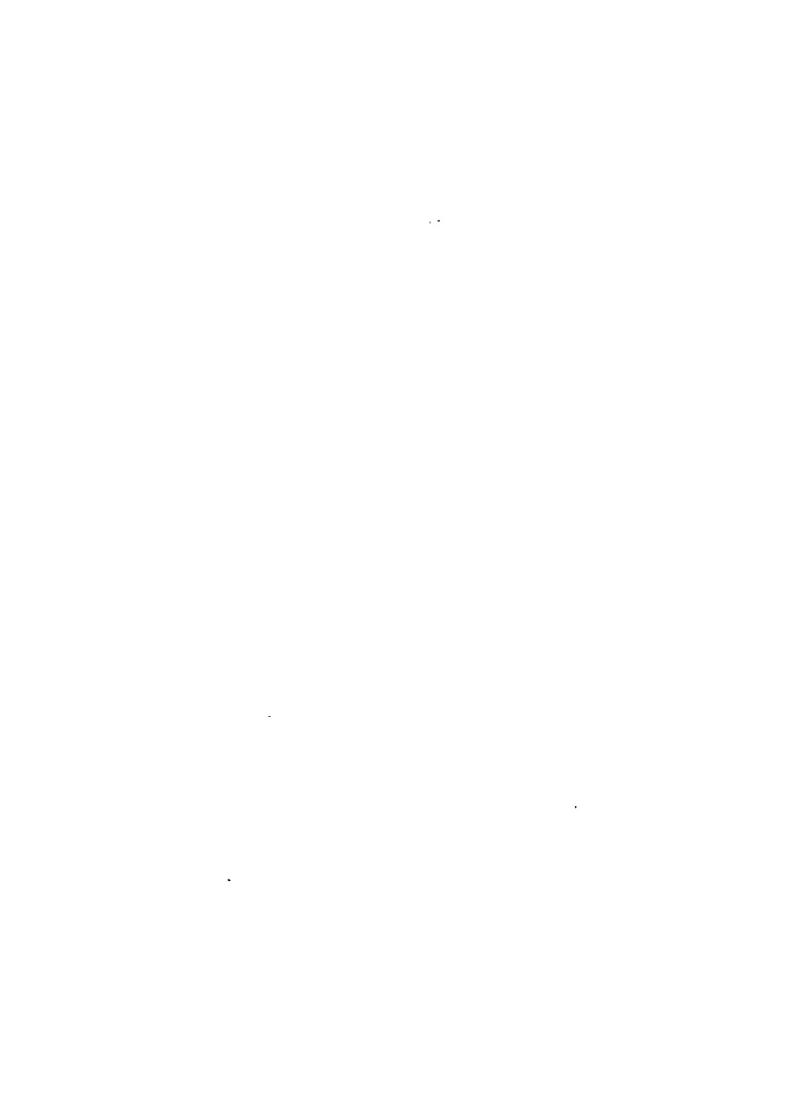

بې خىرىي

یا برز الیت بنام ای مال جاب تواب صدر بارخیگ بها و رمولسان مولوی محصر بارخیگ بها و رمولسان مولوی محصر بارخیان خاص صاحب تمروا نی رتعقد دا رهب گنج ) ضلع می گره صد والعد و را مورند بهی ریاست چدر آباد دکن عنون کی جاتی ہو۔

اس کتاب کی واقعی پینو توضیبی ہو کہ الیبی واست جام الصفات سے منسوب بوئی کرج فعدا دا وخو بوں بین نی زانہ وحیالعصاد وفر قدم محبی جاتی ہو۔ جناب ممدوح کو قدرت سے فطری وہ دا وخو بوں بین نی زانہ وحیالعصاد ورفح قدم محبی جاتی ہو۔ جناب ممدوح کو قدرت سے فطری وہ دا وخو بوں بین فی زانہ وحیالعصاد ورفح قدم میں اور بیافت کا عزان سیم کیا گیا ۔ چزکراس توقع بولو النا کے محاس فلاق کا تذکرہ آگیا اس سے منازمین و مربوا کی طور اختصارات کے اوسا ف حمید کی صراحت کی جاند ہی مورک اس لائعت کو ایک لیے جامع کما لات کے وجو سے انتقابی کا محرز ناظرین کو آگا ہی مورک اس لائعت کو ایک لیے جامع کما لات کے وجو سے انتقابی کی مطرف کا میں بورک اس لائعت کو ایک لیے جامع کما لات کے وجو سے انتقابی کی مطرف کا میں بورک اس لائعت کو ایک لیے جامع کما لات کے وجو سے انتقابی کا محرز ناظرین کرتے ۔ خاندانی رئیس بورٹ سے ساتھ آپ کی مطرف کا میں بورک سے ساتھ آپ کی مطرف کا میں جو ساتھ آپ کی مطرف کا میں بورک سے ساتھ آپ کی مطرف کی مورک کا میں بورک سے ساتھ آپ کی مطرف کے مورک کا میں کو میں کر اس کا میں ہورک کی کو مورک کی تو کو کر ساتھ کی کو اندانی رئیس بورک کے ساتھ آپ کی مطرف کا معرف کے اندانی رئیس بورک کے ساتھ آپ کی کا میں کا دورک کے اندانی رئیس بورک کے ساتھ آپ کی کھر کے کا مدت کے مطرف کا میں کو کر میں بورک کے ساتھ آپ کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کر کھر کے کا مدت کے مطرف کے کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کر کے کہ کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے

دنى نفيلت من سوائے پرسائے كى كىفيت بىداكردى -

الیشیا نی مداق در اگریزی تمذیب کی جامعیت ایک کیجیب در طوه غرب بویدا بوگیا-کیونکه تحب ده عربی ا در انگش و نور علوم میلآی کال دست گاه سکتے میں -

جاب موصوف کی عمری طراحت علی شاعل قوی ترقی تعلیمی مسأل کے غور کرنے میں سرف

بهوا - ان بي سباب ست برك محقق ا دروسيد الطب نقا دستهم طالي من -

تومی خدات میں محدّن کا بع مل گرفت کے ذرص تا ترسٹی بکراس کی دین شاخ دکا نفرنس و رکابی اُ اُرد و کے سکرٹری می سبے دال العلوم ناف کا العدلی اُو کھنڈ کے اُرکن کیل وراسکول چھرسے سکے محدُق سر رمیت ہیں ۔

سالانه مسبوں ن وی العلی اور کا نفرش کالج کی صدارت کے بیٹے آپ انتخاب ا

تصنیف الیف کے فن سطیعی مناسبت در اپنے طرز فاص کے موجد ہیں۔ در کو آجیب علما کیے سلف در کو آجی سیرت مسترق ، نعش دفاء نا بتیا علیا ، تنعید بحری کی خروء رید در آجادیہ مقد در نخات الشعراء و دیو آن در د سکے علی وہ ختلف رساً لکٹ پر التعداد مضامین کے قلم ایجاز کم سے صفی قرطاس برکل کرشائع ہو سے ہے۔

رَمَرِن نَرْ مُكَارِی المَدْ سَرِکُونَی مِی مِدِطِولَ جِحَسَرِحَتُ عَلَمْ مُنْیَ امْرِاحِ صَاحَبُنا لَ الله عَ کے نُناگُرد رَسَند امْرِ اللغات کی ترتیکے وقت جورائے صائب کے تحریر فرانی اُس کی او اہم اُسّا دائیر مِن فی سے جَن شِی سِالفاظ مِی رُیْتِ مُ کی تحق و اُل اِنصَاحَت یا جیکے ۔اگر سخ شمی میں دلکٹ کلام اور قابل مستدر درکرہ خدم خاندہ جا ویں میں اشاعت یا جیکے ۔اگر سخ شمی میں مُل لل ہج و مُن فَقُلُ مِن مِی باید بَندی ۔ آئیکے والی شوق کا پاکیز و مُن اُس کا کُمّ اللہ و اُل مَن اُل مِن کُلُون مِن اُلْہِ کُلُون مِن اُلْہِ کُلُون مِن اُلْہِ کُلُون مِن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہِ کُلُون مِن اُلْہِ کُلُون مُن اُلْہِ کُلُون مِن اُلْہِ کُلُون مِن اُلْہُ کُلُون کُلُون مِن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہِ کُلُون کُلُون مُن مُن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہُ کُلُون مُن اُلُون کُلُون مُن اُلْہُ کُلُون مِن مُن کُلُون مِن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہُ کُلُون مُن اُلْہُ کُلُون مُن مُن کُلُون مُن مُن کُلُون کُلُون مُن کُلُون مُن مُن اُلْہُ کُلُون مُن مُن کُلُون مِن مُن اُلْمُن مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مُن کُلُون مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مُن کُلُون مُن مُن کُلُون مِن کُلُون مِن کُلِی مُن کُلُون کُلُون مُن مُن کُلُون کُلُون مُن کُلُون مُن کُلُون اس مرین ه دریا دلی کو دخل یا که ما بایت و رکا رکست کا دخیره فرایم بوگیا -صد بامطلآ نرمت این نسخ منام رز ان کے قلم کی یا دگارة الله پرخرید کئے - بلانون تردید کها جاسکا بوکه بخر مز بائنس امپورکے و دسری لائبرین اتن عمده اس صوبه میں تسیکھنے میں میں آئی -

عربی نیات ورسیات مینتی محد بطف الله صاحب اطرد ارالقضاحید را باد جیسے جید علّا مدفاض کے ارت بیلاند و میں بین شعس ل لعلماء علامرو لوی شبی ساختیمینی امرا موّن سے المن ف بی آپ کیا ڈیٹری ضروری تھی -

ا المنائج فاندانی وفارکا بتصرف اس اقعیسے بل سکتا ہوکہ جب نریل مرمیل وش منا الفنٹ کو رزنے جوائی والد بزرگوا ر**نواب محدادی خاصات برنی منافع میمن اور** کے قدیمی ہے بخلف وسے از فود آپ کو ڈبی کلگری کے عمدہ پرانیا جا ہا گرائی پرکرنا مدار سے لینے لائق اکلوتے فرزندک حُدا کُ کیسندند فرماک -

بست من مرساله مراده من بالمراده و المرادة و المرادة و المرادة و المرادة و المردة و

مجھے اُسید بچکے اُسیے نامور وی ٹنان کی نسبت سے میری معمولی تصنیف کو مقبولست اور تشرت کا اعز از خال ہو۔

آب كى مشين تصوي نصرت ال دراق كى زيت بكي المصورت كالمرال أ

صفات مندرجه سيحن سيرت كا دايمي يا د كارميني نظره مهاكا -انشا والشريركاب مراكب مغرز برم میں جائیگی اور شانقین آپ کی خوبوں سے آگاہ ہونگے۔ پرم میں جائیگی اور شانقین آپ کی خوبوں سے آگاہ ہونگے۔ پیرا مرحمی قابلِ طال و موجب اس گزاری ہوکہ خاکسار کی رمینداری زیر باری کی وجہسے

طبع كتاب معامل مين شوش على كرمل زاج الساع اس كتاب ك طرف وست كرم تراها ما اور

نیسین کا ل بوکر بہتے بزرگارتی بن کی رومیں پ کی کرمت رئیا ندسے عالم برزخ میں سرا بوكم أوريه اعانت منه باعثِ بركات ارين بول حق نقالى ليسي علم وست عامي سلم رُسي كى مُركَّامى ينبرا رترتى ما بح بركت عطا فرائك - آمين ثم آين -

را محر مطقر حبین لیمانی مستف بهارتبان محدوم نا در خطفت ری ، محر مطقر حبین لیمانی مستف بهارتبان محدوم کنجینهٔ سسلیمان ، ماریخ شاه آباد ، حیاتِ نضرت حیاتِ میسیم کنجینهٔ سسلیمان ، مزدهٔ جال من مقام ثناه آباد

المحالة

بيم الله الرحمال الرحيم

عَنَّانُ مَصْنِيِّ فَا الْمَالِيَّةِ الْكَلِّمِيِّةِ الْكَلِيِّةِ الْكَلِّمِيِّةِ الْكَلِّمِيِّةِ الْكَلِيِّةِ المصبح وشام ذكرتو ورد زبانِ الم كو ما نذكر تشرف نيان ورد إن ا

 كى د شواريون مي<u>ن چنسے بوئے م</u>ن نيا كامعمول كام چوكدا گلوں كى يا دگاروں كوشائے اور *وروج* ربروان ناسا ہرا ہ مہتى كوغافل كي -

ر کرزندہ تو موں کے زندہ دل فعنلا اکا برسلف کا زناموں کو بمبیفران ہی کے سامنے میں کر رندہ تو موں کے زندہ دل فعنلا اکا برسلف کا زناموں کو بمبیفران ہی کے سامنے میں کر سے اپنے اور کے اس کے اس کے اس کے اس کے مالات سے یا دو کر باکھوں کے مالات سے یا دو کر باکھوں کے مالات سے یا دو کر الفاظ میں بوں کہا جائے کہ اُن مرح دیا گئمت کی دساطت سے فلاح دنیوی دنجات اُخروی مال کرسکتا ہو۔

میں اور اُن ہے صفوائیتنی کی ترتی یا فتہ قومیں فائدہ اٹھا رہی ایں -میں اور اُن سے معرف کی ترقی یا فتہ قومیں فائدہ اُٹھا رہی این ا

اِس بِی آن کویورپ می ایحال اس رجانشود ما خال ہوگیا ہوکا اگر کے تقوار شہرت یا کی پاکسی معمولی آت میں می کچھ مرگری دکھا کی تومرتے ہی اُس کے مسبوط ضخیم اُنگ عمری مدون ہوجائے ہیل دراس کا ام لوچ زمانہ برتیت وجانا ہی۔

مری مردن مرب سے بین اور در کی مامورد س کی کی مجرج جیند نفورتف سید نظر آتے میں آت حالا گرافسوس مہاسے بیاں با دحید دیکی امورد س کی کی مجرج جیند نفورتف سید نظر آتے میں آت حالا تعلین کرسانے کی طرف میں مبت کم توقیہ کی جاتی ہجوا در تقویم سے وزن میں رواندا بنی ما وسکے مطابق اُن کے کارنا موں کو تعلیات تعلیات کے اُن کے فاموں کو عمی مِثما دیا آئے۔

بن مجیل طبلے والوں پر بعض لیسے تھے کہ جو مہند دستان یا متلما نوں ہی کے تموائیہ اُلیسی بلکہ فور وزگار افتحار عالم ستھے کیونکہ اُن کی زندگی سنے ڈینا ک کُل توریں بڑک اِن می ونفی سال کا عام مبتی سے سکتی ہیں۔

ایک برائے فرشان میں جاکے گھڑے ہوا درفاتی خوا لی کے بعد تیم عبرت میں کھولر تو

ا ترکرگیا اور دس بیدا موئی کین اخلاق سنا و علم فضل کشمعوں کی روشتی قبروں کی ایک انترکرگیا اور دس بیدا موئی کین اخلاق سنا و علم فضل کشمعوں کی روشتی قبروں کی ایک سے بامرین کلتی ان کو با مرکال کے اسطی روشن کوں کد اُن سے نیامنور موجائے ۔ گر افسیسس تبیتے نامور لیسے بیں جن کے حالات کا بیتر لگانا و شوار ہو۔ ندستنوں سے اُن کے تعلق اور ذکوئی الیامتند را وی باتی ہوجی سے مریافت کر کے اُن کی زندگیوں کی گشته شمیل زمروروشن کی جائیں ۔

ارحبَعَوِّمی نظرانکیاسی عالم افر در نتیم رو زگار بربری جوامی کل ک وشن می اور حیرت ز د و انتخیرل کیفی ن کاس کے نوفیف سے استفا دہ کرتی رہی ہیں -

اِسْ مَ مالم از درسے میری مرادا فسال طبا معالیج الدف لی ماں ہا در کھیں۔ فرز مرحلی صاحب مرحوم میں جن کوسنفرا مزت ذریب میں بی سال کا زمانہ ہوا ہو گئے اُن کُ ٹماگردی در فاقت کا مرتوں فرقال اسالی اکٹر سفر دھنر میل ن کے ہمرا ہ سنے کا اتفاق ہوا اُن کی ڈواتی خوبیوں مدوا تھا راستیا رہی ویا کی فسی کلی تیجرا در صرافت کا لا

كے صدر واتعے اپني انكوںت ديكھے -فضائل توى ركات اخروى درافع رسالي طلق كے لياظ سال كات ا بر كات كيابيتي شعل في حل مي كيب كي رئيستى كي كم ميري آنھوں بي ہو كي ہو-لمذاخیال کیاکہ بیلے اسی حراغ کو اکسا کے اس کے ورسے عالم کو مور کروں عکم حمات اعلی الله مقامه میرے پر رزرگوار کے ال دوستا درمیرے بررگ تھے لینے وطن مرائيا را ورفاكاركيم وطن إن كى مركتول العص حولى ووسوت معطفت ويى و دنیوی اخلاقی ومعاشرتی علمی وطتی فائدے پریائے ہیں اُن کو میں سے اُکھول کے اً م کانقش میرے دل سے مطابنیں سکتا اور اُن کے کما لات ظاہری و ماطنی کے جوتقش میر لوح ول مِرْمْتِ مِركَ فِيس كوميل سيرت كى ثنان سا بنائد زما ند تحسين مِن كرامون ياكه میا نفع عام خرد کی صب کی زندگی سے اُن کے معاصر سے کو اور ایس کی اس سیر<sup>ت</sup> کے ذریعیا دیا والوں کوقیات تک شخیا ہے حکیصاحب کی خومال در کمالات تو فاطرن كواس كتاب أينده صغحات كيتسيج وتسطيت نظرا المنفكم وكراس وقع يرتساجه مل حميالاً اس بات کودکھا دینا جا ہتا ہوں کہ و کھیں عام عبولیت و مرحبیت کے بزرگ ستھے -تعديم كيكيل كم تجدينو رحكيم صاحب نشوه فماكازا ندتها كرأت كي شهرت والمورى على ترین سرکاروں اور قوم کے معزز ترین رہاروں کے سینے گئی -چاپ صرت ملطان لم محر اصر على شاه ما و شاه و د مدے حکیم حب ک میا ا درخوما استنكرائيول عمد صاحب لم ميرز المحارث بها دُك وسط صلعت ا وخطام عالج الدولفان مها دسه سروار فرايا ادراس باره مي جوفران صادر موادا مع مرخطا بى كے آج كت بسيمفوط ركام والمح خاندان شاہى بير آئے وصاف كالدان



# نقل فرمان سنايي



خبت اقتن اعلاعًا والشُهُ ملحب

ای وربارت می رئیستر به رئیستر میم صاحب تعلقات می مسرکارے رہالا میں دولت کا کوان کے آزانے اورآپ کے کمالات سے فائدہ آٹٹانے کا موقع ملا وہ می دیا میں ماح اور قدر دانی رمجور رہی ۔

نواب شا بها رسیگی صاحبه کرون آو خانه طها رسی و لادر اظه باری اعلای ا شار د مبند حی سی ایس آئی والسه میمومال سے علیم ساسب کو انها در در اللا تقربه مال ا دران کے ایسے فزاج وال سے کہ بڑے بڑے ہدہ وا راپنی مقاصد کواکٹر مکیم صاحب عرض کرائے مقاصد کواکٹر مکیم صاحب عرض کرائے مال کیا کرتے اور من ماٹ کے متعلق تخریری مشور ، بھی دیتے مجتمعت الہماسة ابنی مصنفہ تا رکنے بھومال تا ج الا قبال میں اپنے مخصوص و مماز ولاز بن کے سلسلیں

آپ کا تذکرہ فرایا ہی۔

آس ارشا و سیریمی معتره مقرب ہونے کی تصدیق ہو گی -حکیم ولوی عبدالقا درخال صاحب شاہر ابنیوری عواس سے میشیز مهارا مرساور ہے پیرکی مرکارے والبتہ نے اور کی صاحب کی وفات کے ایک مت بدر موبال کے افسہ اللہ مقدر ہو بال سے افسہ الافلام قریم میدفرز نظمی کل ماحب کی نسبت فولت نے کہ مدل در نسکر کی است معدد کا معدد کا معدد کا در نسکر کی وہ خو بال حکم در ایک کریم انعان ولاجوالب بزرگ سے۔ ہور یسی ہیں وہ ایک کریم انعان ور فارضا حب کا بیر تول تھے یہ ہم کہ خور ل دھیم سل کا مکم میں مولدی عبدالفا ور فارضا حب کا بیر تول تھے یہ ہم کہ خور ل دھیم سل کا مکم

رکھتا سبط -

اسی خوبال معلوم مہونے اور الیسی قدرواں سرکار وں اور الم مور رکوں سے

ان کی تصدیق موجانے کے لیدخت ظام تھا۔ اور میری نامیت کوٹا ہی ہی اگر س عیلہ صا

مرحوم کے مالات کو لوح زمانہ برخ کھھد لیا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ حکمہ صاحب کی دبدگی میں ان مالات کو قلمبند کروں اور اس کا تذکرہ خودان سے کیا انفول نے جمعے حالات میں ان مالات کو قلمبند کروں اور رہا ست مجوبال کے تعلقات اور اپنی تکھنو کی سکونت و تقلی کے بست سے حالات نیفس نیاں فرمائی ۔ اپنے خطوط اور کا غذات کا کا فی قضیرہ مجھے۔ اور اس کے بعد معمول میر مورکی نما کہ اکٹر لوگوں کوج خطوط اور تحریب فرخیری میں ان کا مالا میں ان کا مالات میں ان کو مالات میں ان کیا موقع میں کا موقع بھے اس سنے ملا کہ میں ان کا مالات میں ان کا مالات میں ان کا مالات میں کو میں ان کو ساتھ رہا کہ اور خوا در میری نظرے کر را اور میری و لوت میں اکر ساتھ رہا کہ اور خوا در میری نظرے کر را اور میری و لوت میں اکر ساتھ رہا کہ اور خوا در میری کو بیری کو

تعلقات کی وجیسے ان کے طالات کے سلسان اور امیث سے ایسے فا موران وطن قرم کے حالات المیں ہوگئے ہے۔ اس کی سال میں اور امین سے ایکے دخرا کو ان کے حالات المیں ہوگئے ہیں۔ بن میں اکٹر کے نام گمنائی کی فاری میں بڑگئے ہے۔ اس میں میں ان سے میا اور کھنے او لید والی نسلوں کو ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہی ۔ اس میں میں ہیں ہے کہ اس میں ہو کی میں اور میں المی مذا سے برائے اور میں المی وقتی الم صدواب سے است میں المی اور میں المی وقتی الم صدواب سے

ائے درنیا ، تعن توجوں سابیر طلمے آور دہ ام بہائیر تطفت نیا ہ خولین

## ابثدا أيحسالات

ىمىنى *سىدعىدالرزاق شاە تابا دى سىدعالى نىزا د* بو دوسلالەسسىلىلە امجام و ورجودت طبع وسلامت مزاج ومهارت فنون فارسي متنا زعصر منريت میم صاحت والد بزرگوارمی ذی لیاقت اورشاع ی بی دشتگاه کال رکھتے سبتے خِيانِيم كَمْ حَالِط كَى فَوَالْبِينْ سے جِرِيا وشناه اود «نصيرالدين حيدر كے عمديس وولت وقدر الى عمین ترقی کرتے کرتے اک فیاض امیر کے درحہ کو ٹینج گیا تھا آ نفوں نے اک تنسنوی بام منوى مكه برى قابلية ونوسش اسلوب يحمى أس بي انزاع سلطنة كلفتوك ترالقال نامه كوالسي خوال سے نظم كيا كرير سف والول كے ول پر نعاب افرير ان ہو عالباً يه واقعب

أتفول في غدر كي بعد شرفي ويا -

محيم صاحب خاندان كولكفنوكى سلطنت قديم تعلق ربابياني والدعةم مائب ويودار مے عمدہ میں امور تھے۔ محلہ سجان محرمیں مکان تھا وراکٹر تھا نہ مندیا دُن میں قیام رہا کرہا تھا ا وران کی دسیسے حکیم صاحب کامجین شاہ آبا واور کھٹو رونوں حکجہ کڑرا سن تمیر کو میرنیے تر لكمنوير تعليم شروع بول اور يديل فركى عل ك قريب ا ورجل مين خال سك بجا عك كمالا المی خبن کی الک مسی شہورتمی اس پر بینے کو تجائے گئے ان کے دنیات و درساسے اوشا ومفتی مسعد الله صاحب تے جن کے علم فضل کی دور دُور شرت تھی اور اس مرسه بن آیے می کمت مولوی تورش وصاحب وضی ما فط عنا بت حبین صاحب میالی برادم مله مغتى سدولتدصا حب شهور عالم مي جرمة ول كلفنوا وردام ورميمنتي رب صلى دان مراد آبا و نقسا. مالا بری میدا بوئ الریخ ولادت الورق می برے بوئ و دوق علم و الى برا بال مولوى محيصات اورمنتي مدرالدين فالصدرا بصدورد الى درسه وارالهاك ورسكاه مي كتب ورسيك

نشی دمیراحمّه صاحب تھے بیّعلیماییسے ایچھے بحتب اور ایسے قابل میم سبقوں کے ساتھ مقی کر بہت ہی جلد فارسی کی درسی کرا کول اورعربی کے دقیق فنون صرف دیجو یمنطق ، معانی بیا البقية صغير ٧) تحصيل كي تبيي تبيي مولانا شاه عبدالعزيز محدث دبلوي كي خدمت بين طامر توبيّ ا وار وقيتن مسائل كومل كرت يؤكم أن دنول لكمنو دولت وقدر دائن كا مركز ثما الداستك الفرنين تشريف لالم يهاموننا عُمُ الترف المفتى وَيُرْخِدودالله المولوي عُمِراعليل مراداً با دى المولوي ميرفاحس علىصاحب محدث المصوى سے استفاده أي كيا ٢٩ سال كى عرضى كرورسة أبى كفينوك بروفيسراور وفترشامي كم مترجم مقر رموئ يورا وا ا عنى عدالتسكاء ٥٠ ير اقريس أحير خومت كوايك مت دوازتك انجام دية رسي يرت المري مي مرت نریس کی زیارت سے شرف یاب موئے اور مک معظم میں ہے العلمار مولا مانتین حال سے سدھ دین کی تنجدید وبال- ارص حمارت واليس أكر مربك منوس فدست القامهم دية رسه عدرك بدرس المرسل مفتى صاد بمروح كووالى والميور نواس في نوست على خال بها ووفرد كوس مكان في عومنى صاصي أثا كرديق واليو گجوایا ا درعهدهٔ ۱۰ فئه عدالت وافسری مرادسس بریمشا ذکیا عرل وفادسی و وؤن زما بور، کے شاع سقے اور أتنتفثه ملس تهامينا يخدا كيه تبصيده كيف استا ومفهى صدرالدين خاصاحب ك من ميں بھي مكھا ہو مافضل علَّا عابر ترامن اوره احب باطن تهي تحقه يكرمعنطه مي عادف بالله شيخ بجي كم ملاة درا قبر مي شريكية البوك اور شاه علام على صاعب دالوى فليعد مجدد العث تانى سيم بعيت تى دى سال كى عرم مى ١١ ررمفان كا المال روز کیسا شند کو روزه سے نق اور تصیده مرده کا درس دے رہے تھے کہ کیا گیا اور ای من يُرسفراً فرت في إلى الدون وي ما حيج مزار كرمتصل مدنون موت (ما مشامفتي الأقام سعدا) تاريخ دفات ب- ٨٣٠ كما بن ورسالي ماوكا رهيدِركي جن من العتول الما نوس في صفات القامرسين ا نواورالاد مرارات سرى الهزيم. أن خل شاله ما ن تي تحقيق البحال و رساله تناسخ وسيلة البجات في سال الزكوة وميران الآري شيئ جارا ما شمار و فريده لامد عيد فارسي صشيهم وجام العروس ر د د د در از از این متابعه میسیده می آن و د فرزند تفتی طعب الله صور ميد ويبرار وي من الماسد وريد تا تمريز براو وادار امان على ومفعل تتيم يفتي يولنها التر المارية المارية المارية والإيراء المارية المارية المارية المرتف المرتاب المرتاب الشيهة فحوس

الا يُخ وه ديمينّه اليُسسير وعيره سي فراقت عالم بو مي وسات ك خيم بو سنة إلى بالمراب كي طراب المراب المراب المراب كي طراب المراب المراب

عنابة طاء وه يومزر كه كي تلا واصورين فتي كي قدرة امام ويناف له يكي استثاري مين! نتقال مذال مفتى سعداً لله صامب على يبدغرز مرحل صامب كوابر الأن اورها إسته الرون بي خَمَا كرسف تقويل كالعدين ان سَائِك مُطلب اللي يولية بواية الله المالية الله المالية الله المالية الله الم ك عادمات مرصوف ك مورف اعلى احدثاه ورّان كي عديث من إنهاد ابن جاكرا رقع آب كي دارة تلوش كامقام أولى حرز اصلى لم فواساخان القا مكر لبيت واضع ليند عي اس نيه امرس خاني ألى ساك كليم تحييراب بيانا م قرار ديا كي ك والدسدانشرخان قوم ك افغان كر والده سيده مي أيدائي نبلم فارس عرن تا بی این ملک می بره کے دیس برس کی عرس د میداری کے میکاوں کو جرا داکم مندوسال بطائے كلَمَة واميدرس فيام كما نفق الله مودى نسل في صاحب فيركادى يديرها دبرة دبي ماكرمسي م سدرالدين خال ما عب تلميد مولامات وعبدالعزير صاحب محدث يسيكت وي أبيدي كا جديد كي -إس كه بعد دين مشرور زانه حكيم المم الدين فال صاحب وللوى عن فن طب كى تصيل كى اس كے بعد مي كلھ أے ا ورحکیمت الدولد برا رطبیب تنابی محایاس مطب کیا اورعطیب شامی سے سرفرا زیوئے اور بین ملافور كى د فترس عقد كيا حيد واب كلب على خان بها وروالى داميوركى أشادى كف القراب قاضل روز كاركى حمردرت بولى وظاها مب منحب بوسة اوتصب ايارموادى فقل تصاحب كب رام بوركة إسى ج واب خانه استان البست را صارب كي نهايت مرت وخاطر كرية رب كميد خط الماء احتب كا فواب مي رام لبيد كے قام ا ورواب حب الله صاحبے فام را قم کی نفرے گزراہی۔ وجتم نیلی امپر رہے الماضا ہو بار اُستر میں نوا بيا تكندر تركم والبهام بإل يم يمكن سال معزَّز ومعترفيسيب رب متى كمرد بال سع بهجوت كا تقد كيا او مكر معظمه جاسة كيد النه رمياست ميز بحل تمام ان كوخيم تناملي مشهد أو مير ملاصاحب بم منطمه يشيخ بعراريست بد واسي اعده تقديس كيا با وجود كيستان اعلان سشله جرى بن نواب سندر بجمام ربغية صفحه في

(آهیست تعلقم)

ا رائے اور میں دار کلم علی خار بها در نج کے سے کا معطر کے اور میں رونوں والیان کاب سیکے بعد دیگا پیٹ مااصار بٹا بناریل رکزستعلق عبار کرر آزرے ارر وہ براٹریٹ گرٹر تر ملمی ولیے آیا قبتوں کے مَا بِينَ دْفَارْ كِي سَاتُهُ رِيكُونِهِ وَبِيَا يِدِيِّرٌ ، كُولا و مَا حَسَلُ عابدان رُمُوكِي كُومنعا مه \* بيات برم جح مجمعا اور يرجواب م كر مجلير خداست شرم أني مي اس برز بهاس ك درواره كونيو لاكر محادق كي درير عاوي أحر عراك المسلك در نیوسته ابسرا و قاطه کی اور می علم دین کومیلهٔ رز ق قرار شی داید دنیا وی جاده و شنست آسایش و تعاشق ملتی موا در والیان ملک قدر کرتے جول ادر وہ منزِلت جواہل کمال کا منتها جدے صل مہوتی مواس کو میوردیا ا مهاّے اِسْتَعْدَا لَی اور دنیداری بر طاّعدا صدیعی کی تخرکے سے نواب کلب علی خا ل بھا درسے ایک لاکھ روپی نهرزبيره كي مرم ت كرية ، كد معلم تمييحا كاحيات ملاصا حب كو نواب صاحب لاميرو الماتين معدارسا لامنر وهم ديث رب اور طوا تابت عارى ركمى أخرع رب جذب خدار بيستى قالب مور على سيسي ول وجث ساكيا تھا مرتفیوں کو اپنے لان صاحب و وہ حکم ولوی تھی سند سے اس ملاج کو جیریتے ملکن مشعد مرتفی آپ بیست رج ع کرتے - الصاحب کی توت ما فطر عفسی کی تنی ا ورط زمان ابیا ول فریب تفاکر ص محفل می ير موقة الرجاب الميس كى طرف مهر تن تورسس بن جائے تھے ، اورد افغال موسلے كے بشتر ، فارسى ك علا در عرقي أردد سبه زبابزل بيرةا درشتa أردوالبي نصح بوسلة تقر كوا أر درم معلى خاص ان كي زبان بيح. ملاملاً کے علم دب کی تفرید: سز ، کروا جدعلی شاہ میں شا ق مور نے تھے على سے کومنظمين آب کا متعلمين ميں شام تفا ادرات كى نمايت تعفيم وتكريم كى جاتى فتى شريف كمعبدالله بالماجرات مرال عرزية كم تص اور تدبير كلي أي بيت كسرسالار مبنك منا را لماكك سدس ستهور تع اس طرح و ، وب من سترت ركف سق الماصاحب كي صه ب زیاده خاطر دسطه کرتے - اس دحیہ ال کر ملا صاحب کو مل می تو قبر داخترام کی نطرے دیکھتے تھے م<del>ہم ہ</del> اہل افرانس کی عاصیں مکومت کی طرف نے شوس بالصاحب لیرری سوٹس مگر تبھی اپنی زات کے لئے آپنے ر تقبیرصفحه ۱۰)

## وسن وحل محكى جال مبنج كرمرسددادالبقاس ابنے م كمتب دوست مولوى الشادسي

ریقی صفحه ۹) کشتن نیس کی میشد شریف صاحب کو آرز و رسی که ملاصاحت ابل وعیال کو کوئی نیخ ينتنج اورخردمي كما كمرطاحها حني صاف أكاركروا بستيخ عرشيبي كليد برداركم وادرسيد ول برظ رواته لد بالسوخ ابل كمين شارتها وه ملاصليكا عاص درستون بي شفيه شريعياحس با شاج تسعيد بديية بين ابن مقرين سے گزرے بي وه مي مانصارب كري توفر كرنے ملا صاحب باطراصو لى مشرب تے وحدة الوجاد مح مستلير السي يسنديه طرزت كُفتكي فراك كرخاص ان كاحمد تها أخرع رس قران مبدي غذكها آدا نادم مرك برر ودنا د تتجدس ايك مزل قران مشريف رساكية رشاه المسيد مجدد ي كم التروي الرصيبية كريط من محرفيت الرابيم رفيدي وخفرية طرانية كما معلمة يرشيخ الفياحا أن سع معالما عصل کی شگرانیانسسی کومرمینس کیا۔ ہا کہ اپنے میشنے کے نضائل بزرگ دکرانستہ بیان کرکے وگوں کو ان کا مقعد ومريد كراوي كرتے تھے جب مجلس ميں الاصاحب ميت توا طرن كابس كے مرعوب كفائد كرتے ا، ربايرا اس نى ولى سەكىكى كادل نىس دىكاتى ارتداك عربى طان سى امر براكول كور وكى أر مرغرب نرمى سنضيحت كرينه كاطربيته اضياركيا تعاءان كاقرل وأعثقا وتصاكرهذا كرحمت اس كمنعنسية برعاوتن ا وركوني كُهُ كَا يُسلِمان مُغفِرت ورحمت الميس فالميد فرمو والتاباري كي رحمت اورصفات بان كرتے جائے اورروق جات شف كسى ودست كي ترال شفف كر رواوار معوت دوعيب ديكيت بوشيده طورر كرريت اور علانسكت وكنامية خاطي خرد ارموعانا اوركسي كوآكاس شعوتى - نهايت بدريا اور خلصا نهطف سراكيتيض كى حاحبت روائي مير كوشش كردًا ان كا مرشتى شعارتها حب مولوى محد حسن بساحب كبير وما ير مرفح المر سور انی کی سا دست کا کم میں الزام لگا اور وہ گورنٹ شرک کی طرف سے گرفا، ہوئے تر اس وقت معنان بات اللہ ما منان م عمان باشا کورٹر کہ سے جو نمایت زبروست اور ذی رعب تخص کرزے اس سے ما صاحب جا کرسا ہیں ك ادراً على كواكي درخواست اللي كوكل ون عص ريست ملك اين برك ادراس خطرتاك وثب مين حب كرد ومرب كوجرات رقمي بجوائي جير مال انتقال بمحربيتير الاصارية ميد وقسالطينه كاستفركيا استبلول مي الدك شهرت وتعبيح المبياني من مب زياده مجمع اكتما بنوما شروع موا توخيلتي عال بيما يكافكو

می دی رام لوری کے ساتھ نئی رہے اور حکیم امام الدین خارصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے جو علامة وفت اورنن طب يها علوى خال ال مشهور تصان كي ست اگر دى اختيا ركر يكوللي لليم

ے۔ کی طاف سے نفرند کئے گئے آخر کا رہے تصور ثابت ہوئے ۔ دو ڈیزند پرس سفر کرکے پیر کم معظم ہوا ہے۔ مقله يقى مكوا ميركي تقليداً ديوزي و دُص منين جائة ، خُرستن خوراك ا ورفضتني يا لي محرنها ميت شايق مقع-كرى كيمولم من كرخالف جاكربسركرة طرز معا ترت مين أزا واله رنگ تفاعا مرسوست أ أركر ركمد نيا ما و میں داخل تھا آن کا یہ قرل شاکہ بجوں پر رعب رکھنا آمیدہ احیی ترمیت کے لئے خروری امریح اورکسی اسلم نامكن يجبنا كوسس مذكر يركي دلبل بوسطا صاحب بمقام كدمنطمه أن فعجامي تقي جرهران ركان كحروب الله وتخرخ مين ا داكرت بين. الاصاصب برثيب قد آور أور فها بيت خريعبورت انسا ك شف عبد ناك سرخ وسفيد رنگ سندوشانی وضع کالبامس بینتے لاساکرتہ اوپر تیجئئر سندوشانی طرز کا عامہ ہا بدھتے ، گھرے امر جا تُواکِرُ لَصّوف کی کون کمّاب بامترین ہوتی مصدحین کو ایسے ایکل روز گا یے روز جا رسٹ نہ اہ حاً دی الآخ ا فیستا ہم ی مطابق سیام کو خنا ق کے مرض میں قریب بچاسی ریں کے سن میں انتقال فرمایا اور کم مغامیں <sup>ا</sup> اپنے برو مرتند میشنے ارہم رشد کے قرب مرون ہوئے۔ آپ کی اولا دس بڑے صاحرا دہ عکیم عرام ملیل صا نمایت قابل تھے سگر حوال مرک عِل یسے ۔ اب بھی جا رصاحبرا دے موجود ہیں۔ حکیم طاعبدالرست پرج نما میت تگفته روزی اخلاق انسان من وه کسی محصور شربیتی بن را تم کوآن سے نیاز ماس برا وربیعالات ج الربياح جي أمليل فالصاحب تعلقه واردنا وأبي مدستياب مرك وه المنين صاحرا وه كي تسيح وتصابي سے را فی نے زرج کئے الرصاحیجے شاگر دوں میں علیم سید فرز ذعلی صاحب اورمولوی ایر شاد حسین صاحب مجدد بعيسة ما مورا ورمشهور زمانه گزرسيس ١٢

مله مكيما الدين فالهامسكا علوم طب وفلسفري بينمايت مندتما اسني مهدمي دجيدالعصراف واستيدين ر طابت مین وه در تبرگمال عامل تفاکد آن کے ساتھ ترشی مجھ کا مقابلہ کرنا کیسا ان کیے سامنے ملب کا مام لینا اگر طبابت كا دعوى كرنا شيكل تعلا عرض كدغدرس يبله وه اس مرتبه كتشخص مقع كرابيًا فطير تنيس ركيفت بقير-سرسدا حدخال دملوی ؛ نی کابج علی و مدخر و کتاب او اصنا دیدیے آخری حصد بیں دبلی کے اہل کمال کا مذکرہ

ربقيه برصغی ۱۱۱)

كى تميل فرماني اورحب دېلى، نكھنو د دۇن شفامت ئىلىمىتنىدىشا ئېڭلېدى بىستىمىيل كىل. كىرىچكى تورمىن مالون مىن داىپ أئىئے اورسوا د دىن بىر بىئىكى راينى د زا قىت سەيمە ئانى تىم

دی در اصب مرون مقول میرسی داد انسان اماه مداه کنین کرداد ده ساس بان مین ایر میران است بار است به ما میران با المرام با الله و ابادین و کانی کی بارسی بین است می می ایران با با الله و ابادین و کانی کی بارسی بین است می می ایران الله و است بین الله می ایران الله و است که می ایران الله و است که میران الله و است که ایران الله و ایران

اس مین شک منتی کر حکیم امام او برخ اصاصب کم تبر علی معالجات بید بست بزان ایرا فی ملب کے تام در تیات و کلیات فرک زبان شقے۔

آخرعد من الكيم ما حب ميره مروالي أن كال قدر الى سه راست أن ال آند بين ك كنه المرد المراب المرد المراب كالمرد المرد المر

کونع بینچان کے میکر نفخ رہا تی کا دیرہ شاہ آبادی گئیسہ محدود نرقا بکراکٹر علیج کی نفروکہ سے گھنڈ ہیں جا کر قبام کی نفروکہ سے گھنڈ ہیں جا کر میں جا کر قبار کی این فام کیا ارتفام کیا اور شاہ آباد کی ایک میں جا کہ ہونے کی این کا ارتفام کیا اور شاہ آباد کی ایک میں جا کہ ہونے کی اور میں اللہ اور اس مبارک تقریب کی فرشی میں خود آب کے والد زر گوا دیے بیتا رکھی قطومو روں میں میں خود آب کے والد زر گوا دیے بیتا رکھی قطومو روں میں میں خود آب کے والد زر گوا دیے بیتا رکھی قطومو روں میں میں خود آب کے والد زر گوا دیے بیتا رکھی قطومو روں میں میں خود آب کے والد زر گوا دیے بیتا رکھی قطومو روں میں میں خود آب کے دالد زر گوا دیے بیتا رکھی قطومو روں میں میں ایک کا میں کا کہ کیا گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ ک

#### بروز نیج شبنه نصف رمضال مشده عقدحب کرد الله بئة آریخ ساست گفت بات کرامشب بست عقد کهرماهاه

بعد عقد کے میں صب شاہ آبا وسے لکھنو تشریف ہے گئے محلمسبحان کر سرق المرکی اللہ میں اسکے کہ جسمنت بھارا ور زندگی ہے ماہر ب الرب کے اور ملک کی ایسے مرتعین آکے کہ جسمنت بھارا ور زندگی ہے ماہر ب تتے بیکن ما سنے اللہ میں السی خوسشس اسلوبی سے السی حداقت صرف کی کہ خدا

(لفيرصفحه ۱۱)

رافم کوآپ کے فابل قدر مالات کری شمل کیا ، مولوی عباری صاحب بفسر فدیر خوالی نے اپنے فلم کھکوشایٹ کیز اور کچی بخری نواب اگر سید فاصا حبالی اب رسّبر دیا ہے نامش کرے مرحمت فوائد ، ، ا نفیر صحت نامیعطائی تهرین اک معوم سی محکئی اور دیگر شهروراطباً کوخبر بو تی نقر اُنموں نے اُ کلما تیجسین و آفرین کیے اور ان کی لیافت وخدافت کے قابل بوٹے اور اس کے بعد غیل ' اور علاج میں حکیم صاحب کا شہرہ روز افر دل مواکی اور چید ہی روز میں صاحب کمال اطبا میں نثار کئے جا کئے گئے اور آپ کی حذاقت کی خبر مڑے والیان ماک کے دربارون کی اُلی میں نثار کئے جا کئے دربارون کی اُلی میں نتار کئے جا کئے گئے اور آپ کی حذاقت کی خبر مڑے والیان ماک کے دربارون کی اُلی میں نتا ہے کہ دربارون کی اُلی میں نتا ہے کہ دربارون کی کئی ۔

#### للازمست

به حکیماری آن و آور این اور الیه مک کے معالی نظر آن ایم ایم اور الموری ایرانی ایرانی اور الموری اور الموری اور الموری اور الموری اور الموری ا

بوناگا بیگی صاحبت ملا صاحب کی تخرک بریخی صاحب کی طلب میں ج خطامیجا تھا وہ ایک معفوظ بی جس کی نقل ناظرین کے سامنے میں کی جاتی ہے۔ معفوظ بی جس کی نقل ناظرین کے سامنے میں مصاحب کی مصاحب

شرافت و عكمت نياه ، فضيلت و كمالات دستكاه مولوي محيم فيرنواب معاصباً فيت الم

بعد سلام منون الاسلام آنکه کمیا مند وی مبلغ کی صدروبیه کلدار نزدان صاحب رسانیده وی منده منده منده منده منده مند مناسب که مندوی فرکور در بعیه خطاخو د نزد حسب یکم سید قرز نزعلی با بشنده شاه آبا دکران خا براسه ملازی انجوز کرده اندرسانیده مغرالیه را برودی تمام درانیجاطلب اربر

۱۲۹۵ موزه سوه صفر مناسط می اوات ایم است می مواند استان می استان م

یما جیم صاحب کوسکی صاحبہ کے مزاج میں اس قدر درغور طال تھاکہ مقررہ مت ہو ہے علاوہ ریاست سے جاگیر تجمی عطام ونی حس کی سب لانہ آمرنی تین مزار روبیہ تھی گرانمفای دشواریوں اورخصیل وصول کی دقتوں سے بیجے کے لئے امکیٹ تھیکہ دار کو دیری تھی اور اس سے بیچے رقم اُس کے لئے بطور تی المحنت جیور دی تھی۔
اس سے بیچے رقم اُس کے لئے بطور تی المحنت جیور دی تھی۔
اس کے علاوہ نسز وصحت و تقریبات کے موقوں پر فیاص فراں دواکی طرف سے اس کے علاوہ نسز وصحت و تقریبات کے موقوں پر فیاص فراں دواکی طرف سے جاتھ میں میں میں تیسیس فیمیت کیر شرب سوت سے موقوں ہواکہ تے جس میں میں تیسیس فیمیت کیر شرب موت سے موقوں ہواکہ تے جس میں میں تیسیس فیمیت کیر شرب سے موت سے مو

جگېر کے متعلق جربروانهٔ عنایت ہوا اس کی نفل درج ذیل ہے . نقل سر وانهٔ حیسا گیر

برا طهان عالم برگذا و در بوره مجمع بسلی شن طلائ استفال برگذا و در بوره تعلقه بوهال الام م بر وبت بهائش نانی من اندار سسه یک نبرار و وصد و مبنیا و مستقت باسم حب بر فرز مزعلی و اعلقام علی ملازم و بوری فاص حرصت موده سند با بد که موضع مرقوم ارتبعته شال واگزارند و طریقی مغرالیم آنکه رعایا و به را مجسس سلوک نود راهی و شاکر و است به وجم شال واگزارند و طریقی مغرالیم آنکه رعایا و به را مجسس سلوک نود راهی و شاکر و است به وجم مسرگرم باشد و حب شراکی مندرم اقرار نامیسعی موفره به بحار برده و قیقه از دقائق مرا ت سرگرم باشد و حب شراکی مندرم اقرار نامیسعی موفره به بحار برده و قیقه از دقائق مرا ت شابعداری و جا نفشانی فردگزاشت محدوکاس و جیم من الوج ه تصورت و را و است برا نفیا مشروطه اقرار نامه رداه خوا بدیا نبت بحاکم سش مخصر برخیم مرکار نوا و بود سماعی و مشروطه اقرار نامه رداه خوا بدیا نبت بحاکم سش مرکز و این اول ر این مشمی د فتر صنور دفرت و مفود ماه موم عشر مناسب من سنه نرا به وجب نفل محم مرکز را این مشمی د فتر صنور دفرت و مفود قلم دویم آنکر در شنیت تولد و مکوس جنن شا دی وغمی رکیس فی قت طلب شرک سشو د قلم اقدال ککه مرام دراطاعت و سجا کوری عکم سد کار برل وجان حاضروسرگرم باشد دعذر کدامی نوع بیش نه آرم فقط

قلم جهارم آنگه اگر کسے ازبرا دران د جاگیرارا ریاست وغیر کربناوت کندشرگین نشور دمجرم سرکا ر را مبکان دجاگیرخود تا ب آمامت برج و مدوش از رسدرسانی وغیره نسازد مبکه خبرد اشته فوراً اطلاع آل بسرکار رسیا ند قلم سوم آنگر سے سرکا ربراے انصرام ہرکارے کم شرف نفا<sup>ڈ</sup> بانصرامین کوٹ د

تحرین اتباریخ مهندیم حب دی الاول ۱۳۰۸ افعیل اتباری مهندیم حب دی الاول ۱۳۰۸ افعیل افعال می الدول این الم و الم الم الم الم منظم من الم منظم من الم منظم و الم منظم من منظم منظم

جاگیموض میآن برگذه و دیروره کی ب م حجم فرزندعلی کے مترب کرے ہمرا فعل کم کم کے مرافعل کا ملک میں اور ایک میں اور بزدی و بوان نول راسے منتی و فرحمنور کے میں جائے کر حسب سررست تداور لینے اقرار فائد کے سندم نفع میر کورکی نمام علم فرزندعلی کے شرور عرصت الافعال سے مرتب کر کر گرزال اور نمار جو دسری اس علم کی زدیم کے مرزندعلی کے ابھی جبی جاو۔ یہ کہ جو موشنے کسنت ہورہ و

دوست موضع کی سندکا بینا بنیس مگراس کے شعلی ریاست کی جا ب ایک تهری اطلاع نا مرصا در مجاجب آب ہوتا ہو کہ اطلاع نا مرصا در مجاجب کی است میں مجاب کی مصلاع نا مرصا در مجاجب کی مصلاع نا مرصلی کی میں اور دیگر میں اور دیگر میں اور دیگر میں گڑھ کے نام براس وقت جاری ہوا تھا جب کر ایک تین کی چرری ہوگئی می اور دیگر ما گراد اور کی مام بنت تھا را جوئے تھے ۔
کے نام بیت تھا را جوا ہوئے تھے ۔

 اه محرم شک ایجری میں رایت میموال نے انتظام کیا کہ سرمال میں ایک طبیب اور ان سب کی مگرانی پر ایک طبیب اور ان سب کی مگرانی پر ایک افسالا طباع رکیا جائے۔ تو حذید روز کے بعداس مؤد صاحب ہی منتخب کئے گئے۔ اس دقت تک سرکار عالیہ کی ڈیڈر ھی خاص کے طبیب میں مات کے تام اطباکی افسری عنایت ہوئی اوراس کا باضا بلا پر وانہ عطا ہوا جرکی منتق رب رایست کے تام اطباکی افسری عنایت ہوئی اوراس کا باضا بلا پر وانہ عطا ہوا جرکی منتق دیل میں و رجے ہے

معراب و را مرا الم المعراب ال

Service of Balling Co.

گرسیساس کی اطلاع نمیس کم عهده کی ترقی کے ساتھ تنزواہ میں شدراضافہ جوا ا ور سا ، فسيسس كران كرندك مي م كواديت اس امرك دريا فت كرف كانيال من برا-محویال کے امرار واخوان ریاست مجسکی صاحب کی بے صدفدر کرنے تھے اور اکٹر سرکار میں ان کی درخواستر مستر موس مرحک معلم صاحب کے علاج سے فائدہ اللہ انے کی با تعالیدا جازت مرتمت وواس امركي تصديق مح من عام حي عال صاحب كالكر بطور تواب في يديكم ك الله اورا تفاره نبرا رروبيد كم حاكروارا حوان راست بي مغرزت عامشيد يرورج ب مِس والدسر عكيم صاحب نواب شا جمال سيكم صاحب كي ويواسي كفيسب مقرر موست ان د بور معتشم البداك والده ما حده لواب سكندر سكم صاحبه اور مانی قدرست بسكم بحی رنده می وه دونون مبی مخیم صاحب کی ماک طبینتی و نیک نفسی کیسے نهایت خوش تمیں اور ان کی طبیعلار ورا شہاری پر بورا بھروسا تھا وراس طنیل میں حکیم صاحب کے ذریعے سے مبت لوگ رہا معوبال مين الازم بوك اورمض استحاص كرج كسى اتفاق ست معلل اور الا زمت يسيحور مو گئے تنے ان کوئمی آب کیسی ہفارسش ہے سندمانی عطا مو ٹی وہ اپنے مقصد رکامیا " ا دراینی خدست میر بجال بوٹ یا سرکے لوگ اکثر تیلاش روز گار ربا ست بن آتے اوران کا دله درهٔ انتاج مرتبت بنشیاری دسررری د کا مرگاری بخت حکری نواب ننا بهان بگرها صه و الیه رما به وباله المام اقباله البدوعوات مزيرميات وثرتى درجات كرمطاله خاط عزير مع فرفرته من أبك واكرط مثلاً بين الما وسدراً بالها اوراً مر بهذه مي - ني ما كبرا إلى من كاعلى بيكونيوت ميس مولى طبيعت بركرا لي زي وه الهم ميوني ب اس ها شنط المد مديد وشيا مول كديم مدر فرزر على ساست كر مم موجار ، كدوه أكر سرا عليج تحرين اوربعيم تترميروا ولرزاسي برآبا كرمي أذط المرقوم إنزارهم مرتبع الاول أيشام افراله ما مرقع الكرمي ت من المركم واكرية ها ما من علم من فرزند الياف الالاليات مندر من العالم المراب المراب المندرم. خلوبا الني وأن المن تنام السامت كروما كرين اقلال المراب العالم بينا الاول الالاليان

کوئی مدد معاون مذہو گا چیج صاحب ابنی کری انفندی سے انفیس اپنے یا س تقیرات اپنے و سُرخوا بر کنا، تقدہ رحب من قع اللّ آگر رکا دیا ہے۔ حکم مما صب کا گھر غرب الطین کا مامن اور مرمکیس من مند دار سال شا

کوئی جو وہ کوشش پر تیا رہوجائے اور پہ یہ ہے کہ بمدرہ ی ونقع رسانی ان کی قطر میں داخل نھی اور میں رہتیں ہے کہ الیے نیک کا موں کی ایک طولانی فرست آت کے مائد اعل میں شبت موگی اور اسید ہے کہ اس کے صلہ میں ورگا ہ آئی ہے اجر غطیم ما بئی گے۔ حسن آتفاق ہے آپ کوشترت و کا سیالی کے ہسسیاتے وسائل بھی جاشل ہوگئے تھے۔ کیونکہ سرکا رغلہ مرکان نواب شاہجاں سگم صاحبہ کا تقرب اور مارالمها م حال الدین خاص صا

گرے تعلقات کا بیدا ہوجا آیا وان امور کے سانے کافی تھا۔ گرسے تعلقات کا بیدا ہوجا آیا وان امور کے سانے کافی تھا۔

تواب شاہجاں مگرصاحب کے انتقال کے بعد حب کھی صاحب بھوبال تشریف ہے گئے تور راقم خاکساری بغرض تحقیل علم ان کے ہمراہ گیا تھا۔ مرطبقہ کے بسیوں انتخاص رور کی صاحب ملنے کو آتے اور ان کے احسانات بیان کوتے یہت سے حفرات نے افترات کیا کہ وہ کی صاحب ہی مجے نو کررکھاتے ہوئے تھے چانچ ایسے حید حضرات کے امر ذیل میں دیج کے جاتے ہیں۔

ان میں مولوی عبدالحق صاحب انواب وارٹ علی فاں صاحب، مولوی عظم میں فار فیرا بادی، نیرون عبد اروغہ الم میں فار وغیرہ فیرا بادی، نیرون فارضا حب اروغه باغ نشاط افزا، سیدها پرسین صاحب جود گر مقالات کے لوگ سے اور شرخ فاں ساسب سوار باڈی گارڈ، عکم امیر علی صاحب میرفر برای بارسی، نیج حصیط انتلاحا عب میرمرزواز علی صاحب اخر کا رفال عمل میرفر برای بارسی، نیج حصیط انتلاحا عب میرمرزواز علی صاحب اخر کا رفال عمل میرا دیں صاحب میرادین میرادین میرادین صاحب میرادین می

بموطن اورخاص شناه آباد کے رہنے والے تھے جکیمصا سیجے بیٹے آنے کے بدیعین لوگ مرتوں رياست ميں الما زم رسے اور لعض الماز مست تھي وگر اسپے والن سيكي أستے -ایک ارنواب نیابی اس گرصا صرف عکیها دیت کسی اسی کک بی لی کی توات سکا جوان کی معترطبہ قرار ایسکے اور توکسٹس طلاق اور شریف گھرانے کی مو تکیم صاحب خالعی کی ایک تسریعی بی بی کولیے حاکمر نوکر رکھوا دیا اور شکم صاحبہ نے ان کو غیرست میں سکھا اور دیمالا مے کا م ان کے سپردیکے میڈسی روز میں ان جوی سے اسبی اٹھی سلیقہ شعاری اور کا رالا فا مرم فی کدان برزا دہ بحروسا کرنے تکیس اورجید لوگ خاص ان کی سفارش سے المازم بھی ہوئے اس کے علاوہ اوربہت سے لوگوں کی رسانی سکم صاحبہ کی خدمت ہیں حکیم صا کے ذریعے سے ہوئی۔ اصغرعلی ایرعطرکے بھائی میروز رعل کو حکیم صاحب ہی کے ذرایعے سركارهاليدس بارياني كاموتع للا اور بزارون روسيريا عطر فروخت موتارا بعو مال میں اسے میشرکون عامنہ تفاحکیم صاحب محمینی حامی کو لکھنوسے ہے گئے حسن د ال مضح بى رياست كيران بالعام كودرست كرك كرم كيا اورسيال حب أس مي حضور عاليه في حام كميا توانيا لبوس خاص اوربهب كيم انعام مرحمت فرايا - بيرج حکم صاحب بھو یاں سے رہاست رہائی گرمہ تسریف ہے گئے توجا می مذکوروہ ان سمی حامیجا أس الميم صاحب كى فدمت مي مبت خصوصيت ماس مى يوايي مرحوم كے كاغذات مير جند اس کے نظوظ می موجود ہیں۔ ا كي روز حكيم صاحب صدرالمهامي كي الاخارة يربيني موت تھ يه خاكساري مالا تحاكه والتحيين جوويان سكے دولت مندوں میں تھاا ورسگرصاصہ خادم کان کی ڈربوڑھی حاص

متم مما آیا۔ آتے ہی عکم صاحبے قدموں برگر ترا اور کینے لگا کہ آب نے اس فلام ک برورال

ک تقی اوراب بھی آب بی کوشش فرایس کے تومیری جانبری اور گلوخلاصی ہوگ چکیم ما اس کی تسل و تسلیم کا دیں اس کی تسل و تسلیم کا دیں اس کی تسل و تسلیم کا دیں اس کی تسل و تسلیم بیوا کہ اس نے لاکھوں روبیر کا فنبن کیا ہجا و رعدالت میں آس بربارہ لاکھ روبیر کا فنبن کیا ہجا و رعدالت میں آس بربارہ لاکھ روبیر کا فنبن کیا ہجا اور مذالت میں آس بربارہ لاکھ روبیر کا فندی افتیا رفوایا اور مذالب نہ جانا کہ ایسے دوبیر کی توسکوت افتیا رفوایا اور مذالب نہ جانا کہ ایسے دوبیر کی تسلیم کی دوبیر کا کہ دوبیر کی د

بد داش كى سفارش سى كيم فرايش-

میرکنی کمشر آئے بھائی میراولاد علی اطریسی حکم صاحب کی ٹری وقعت تنی اضلاع اور وقعت تنی اضلاع اور وقعت تنی منطوع اور وقعت تنی کرنے کمشر آئے بھائی میراولاد علی صاحب پر وفید تمییر جی یو نیورسٹی وٹرسٹی کالج ویا تن منظم میرک ترجم میں من کردتے تا میں حب اپنے آئٹا دکے ساتھ حکم صاحب کی قراب معلوم ہوئی ترجم میں توجم میرک ترجم الله میرون الله اسی سلسلوں واضائی تعلیم مرتب کے ۔ خیا بخد مسٹر وافی کی اندیا سیمیور نے تعلقات رایت کی نبا برجو حصیاں اور مسٹر و امالی منا برجو حصیاں اور مسٹر و امالی میں ان بیرے دوگی نقل خدر ما طرین کی جاتی ہے

شرحیم میں اور ایک موز شریف میں جو ایک میں اور ایک مار نومیں وہاں کریں ہا مال تحریر نم اعکیرے در زر مالی سریائنس میکی میں بال کے مار نومیں وہاں کریں ہا میں اور ایک موز شریف ہیں جن کی میکی صاحبہ صوباً ان کیمیٹیڈ فرٹ کرتی ہیں

۱۸رستمبر شکام

ترجيهي وم سار شفكت را بداري مسايل

چوکی کی مرز فرطی برنس از کیل اقیسه الازم مربائین سگم صاحبه مجوال متوطن شاه آباد ضلع برو و کرمسفر کرزا چاہیتے ہیں امزا میں آن تمام اگر نیری افسروں سے جن کے اما لاحکومت کے انگر حکیم صاحب کا گرزم و خوم شن کرزا ہوں کہ جات تک مکن ہو خروری ایدا دست اسٹرط ضرورت دریغ نہ فرائیس ۔ معجوبال ہجینے کے سیبھور ہم رمتی شیستہ کو قائم مقام بولڈ کیلی انجینٹ

ورند المراج المراج والمراج وال

نواب شاہجہاں مگر صاحبہ کی ہمراہی میں فر

کیم صاحب کی بمرکا بڑا حصہ رماست ہو یال کی طازمت میں صرف ہوا اسی سبت ان کے کارٹانے ریاست کے واقعات سے واستہ ہیں جا تچہ اس میں مکے جیڈ واقعات بن میں مکم محال کی دورو گی تھی ضروری مجھک وصل کے جاتے ہیں۔ نواب شا بھاں سکے صاحب کا معمول تعاکم جب کہ سیس کا سند کو گئیں تو اپنے مزاج تنفاس طبیب کی حقیت سے حکم مساحب کو فہ ورہم او سے جاتی ان سفر وں ہیں گئی جا میں ماحب کو فراج کے ذات و عادات و محلف رنگ و صنگ سے بہت اجھی طرح آگا ہ ہوگئے اور برمقام کے لوگوں سے طبے جلنے کے ماعت نیکم صاحب کا ذاتی تجربہ بہت و سع مرکزی تنا اور محراک و تسریم کا فراتی مراج ہو سے اس فور و سع مرکزی تنا اور محراک و تسریم کا فراتی رفاعت میں شا ہی درباروں کے آواب سے اس فور و سع مرکزی تنا اور محراک و تسریم کوئی شخص ان کی ملومات کا لوائی برائی آیا۔

## در با را گره

شركت نواب سكندر بكرصاميا لؤاب شابحان بكرصاصه بمي تنشريف كركين بكيمصاحب مراه بالسلمان الواب سكندر سكم صاحباك وكشف تدمري اوران كع عهد كي ملي ترقبول كي توفية رُوا کی بنو و مکیمصاحب بھی آکٹر فراہا کرتے کہ سکندر مگم صاحبہ ٹری عقل مند رکسیہ تقیں عور و<sup>ک</sup> میں البی عاقلہ اور ریرونتظمہ بہت کم دعمی تمی ہیں۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر ، مرفع اشاہرا بگرصاحبرناج محل کے دیکھنے کو تشریف ہے گئیں اور میںا ربر حریص بدان کی والدہ نواب مكندر سكرصاحبراس مذبيتيت ككسي تسم كاكرند مينج عائب مبت اراض موس -ك خرخوا مي كي تفي سبن كاستُ كريه واسرائي لارد كينك بها وركي زبان سے دريار حبلبورس مله الدوكينگ في روبارسل بورس جوندري وه يفي - تواب سكندر تركي صاحب بردوم رمي آب كي رونق افروزي مايدًا يساط يوايك دست مريست مصح اشتياق عقا كرصور الكرمند كي كريمنت كي جوفدتس أميسنه انجام دى بن أن كايوراسُكرية أكياحضورين ا داكون آپ أس را سنتاكي فوا زوايين حب في مندر شان کی اریخ ین متعالم سرکار انگار شد کمینی اوا رئیس آنعائی این با وجود عورت موف کے ہمارے وتمنول كاشفا لمرامايت شجا ميف وقا لبيت سے كيا اور راست كے كار داركوات ي خوشس اسلول سس معوں مواہد میں بہاری جا سے درائی داعلیٰ کواس برنا رہی ما سوااس کے قرب وجوار میں ہمارے بہت سے انگریں است سے درائی درائی داعلیٰ کواس برنا رہی ما موااس کے قرب وجوار میں ہمارے انگریز و رشمنوں کا است سے انگریز و رسمنی کی جانب سچا میں ارتباری در میں کہ جانب سے موکر گرزی بوری مدومینی کی اور رسانی کہ جانب سچا میں است سے موکر گرزی بوری مدومینی کی اور رسانی کی جانب سچا میں در بہتیہ برسندی دیں اور ایست سے موکر گرزی بوری مدومینی کی اور رسانی دیں کہ جانب سے موکر گرزی کو بیٹ کے موجود کی جانب کا کہ بیٹ کر میں کا موجود کی اس کر بیٹ کی موجود کی جانب کی جان یں اداہردا اس کے منٹ کر دیس نواب سکندر سگی صاحبہ نے بھی دربارعام میں تقریر کی تھی اور یہ ہندوستان میں دلسی اور انگر مزوں کے سکتے ایک ہندوستانی خاتون کی زبان سے تقریر منبنے کا ہملاموقع تھا۔

للقيصفيد٧٥) كانهايت اعلى انتفام فوايا لهذاس كاصله ضروري مجكوعلاقد برسيد عربيط رياست د ارک زریکومت تعاکرو یکدد اس کے رقس نے بعادت کی اس کے فیمندسے سال کرموش کے لیے اس کا رباستين شال كياماً التي اكراب كانات قدى كى ياد كارسيم الداب سكندسكرصا ميرك بهداد مغزى شبجاعت اور *ومشن مدبری ضرب* المثل بحر پاست معومال کے نام انتظامات کو ما قاعدہ اصول برطاما <sup>بد</sup>والا ال ك على وعلى دة قافون مرسبك بندولست كالحكمة عالم كما ويس كما انتظام مد عطور رعل مي أيا - عرض كم شركس نبوانا، روشني كانتظام كرظائيرسب بركيتين أن كي فالبيت على ما ديگا رمين في انتظامي فالمبيت يحيط از غيت ويكرايس اراب بدالموكة عصفول في ال كعدكوايك الركت زاد فابت كروا بن مي سالك ية تناكدان كي بالعتيار شومرنط الدوار تمشر شكر أواب جها نكير تخد خال بها وركام ما ترسس ك عمرين ٢٨ ديقيا ستسلط جي كونسمال موكيا اس كے دو ورز مرس بعد فوجدا رمي خاب نے عدد ورا رب سے استعفاد دا ا ورساقة سی خود مکندرسگم صاحبه وزیرسلیست قرار ایش ا ورشا بهمان مگم صاحبیف مبی اینی طرب سے المیا لفرونسِت البيك التأس ديت جب عدر ورتمن الكرري سيتى التيارات كلمرال كالعلم التي سكندر بكم صاحبكو حاصل موكيا- نواب سكند سكم صاحبه ۱۳۵ سال حكومت كروم و برس كى عمر س الرومبية مطابق مسلم المدار مكوراً من تلك يقام موس أياع خصت افزامي ومن كركس ورخل لكشين لقب إل ا ساني مانگر ايم موتع كرماص فكه معظمه تنصرهٔ شديم پاست اگ در دانگير تغريت نا مربوات ايمالاً صاحب كي فدمت مي آيا حب كامضمون به تفاكر مجكوراً بي مبدوستان كي ايك شهرا دى كه انتقال كي خرس ج نهایت المال و افسیسس پیجود ا آلی لیافت میں انیا مثل نسیں رکھتی انتی ؛ سرطرج اواب سکندر بنگم کی و توانا ويدمبريك تنهرت مجية اسي طرح ان كي والده نواب ويسيد تكمر كي سخارت وليكيا سآج يمك زياب رو كلن إيس قدسيهكم كاصلى نام گوريگم يح مخيس خوف خداميت قعا قبا دن زماده كر ق شيس ملازمان رمايست كومياله) وطبسي أوادي ال كم عدين عصل وي ممهمين السياسية الله الله الله المالية الله المالية المالية توبترا ن س مي سبته سكرطاري رستا مجاج كومب كيد ديتي تقيس بمبوما ل مي ا في كم ال انسي كم جاملاً میں۔ ۱۸سال تک ریاست کی صفاری دیکومت آسیں کے باقد میں رسی ادر آخر کار ۲۲ فرم اسلام کو ۱۸۱۷ غرمی سند کافت زمان اخبار نورالانوار کا شوریں سے واسل حتمہ رمیت ہوس کو مرجم میں وفاق کا ادر کاریج جہاؤ غرمی سند کافت زمان اخبار نورالانوار کا شوریں سے واسل حتمہ رمیت ہوس کو مرجم میں

## مخلف شهرول كيسبياحت

نواب سکندریگی صاحبه اور نواب شاہیجاں سگی صاحبہ کو منبدوشان کے مشہور شہروں کی سیرکا شوق ہوا تو و سیرائے ہندسے باضا بقد مرہلت کی اور جن جن شہروں میں عاناتھا وہاں کے حکام کے نام احکام صاور ہوگئے کہ ہر وائنس سگیم صاحبہ والدیئر ہو بال للجور سیر تشریف لاتی ہیں جسب مرتبہ مان کر تعطیر و کا کہ جائے۔

ان کی تعظیم و کو ایم کا دارد تھاجب کر کم ذمر کو الرا با دس عطامے خطا بات کا ایک در با منعقد ہونے والا تھا۔ بھی صاحباً سیس شرک ہونے کی غرض سے دو ڈھا کی ہزارہ خرم من کے ساتھ جن ہی سربراً وردہ دخما ز کلی قرز نرطی صاحب نظرائے تھے۔ وار دالہ آباد ہوئیں کر بارمیں شرک ہونے کی غرض سے دو ڈھا کی ہزارت خرمی دربارمیں شرک ہوئی وربار میں سابقات مولی اور قابل وربار میں سابقات ہوئی اور قابل ورباری سے ملاقات مسجدوں کی زیارت اور فائنان کے لیا اور سلامین شرقیدے قلد کو دیمیکر فسین آباد او مسجدوں کی زیارت اور فائنان کے لیا اور سلامی کی تو ہی سر ہوئی اور والاسے روانت ہوگر کھنے ہوئی اور وہاں سے روانت ہوگر کھنے ہوئی اور شابی عارق اور شابی کی تو ہی سر ہوئی ہیں ہوئی کے میں جا میں ہوئی کی اور وہاں سے روانت ہوگر کی میں مولوی عدار میں اور وہاں سے کر میں ہوئی تو کا فیرور کی راہ ہی ۔ ہماں می کا موان اور شاہ کی میاں مولوی عدار میں خوان کی میں صاحب کے بیچے دوست تھے بھی صاحب کی دوس کے دوست کے میں میں اور حکام و محاد بر میں کی دوست کے دور با رعام کیا اور حکام و محاد بر میں کی دور این کا مور فتح دیا۔ بیچ کا نبور سے دون سکے صاحب کے بیچے دوست تھے بھی صاحب کے بیچے دوست تھے بھی صاحب کے بیچے دوست تھے بھی صاحب کی دور با رعام کیا اور حکام و محاد بر میں کی دور ایا کی میں اور حکام و محاد بر میں کی دور این کا مور فتح دیا۔ بیچ کا نبور سے دون سکے صاحب کے بیچے دور با رعام کیا اور حکام و محاد بر میں کی دور این کی میں کیا کہ و کا دور کیا ہوئی کیا گور کیا گیا کہ کیا گور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ کیا کہ کور کیا گیا کہ کیا کیا گیا کہ کیا کہ کور کیا گیا کہ کی گیوں کیا کہ کور کیا گیا کہ کی گور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کی کی کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کی گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کی کور کیا گیا کہ کور کیا کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کی کور کیا گیا کہ کی ک

ين نزول اجلال بروا ورثمام شهورر دز گار عارتين اج محل قله مسكندره وغيره وكهين. يع مختصرا ين تشريب كي سيحان تمام شازه رمندرون كو الاخطرك وهلي مين رونق افرور نلقهٔ ملی اور دیگرینهای عاربین کریس نبرت و اولداء المله کے مزاروں سے برکت حال کی ع عدى جدد على أنه ريك رُه النيس أس وترت تك بغاوت مك الرّام مي مبديتي اوركوني مسلم الني ت الدراس الل بوسكام على سكرها حبركي فاطرد است كحيال سے حكام الكريزي في أ ــــ مملوا دما اور سركم صاحبات اس أمح مرمر حصى في ما رت كى بها رست في لوركا قصد موا ادر جس دفت میر محرم قا فار صدود ہے پوریں داخل ہوا ہما را حرصاصب نے رمیسا مذشان وشوکت ے استقبال کیا او مرسے مروا تنس بھی صاحبہ سے بولٹکل ایجنٹ بھو بال کے واتھیوں برسوار ہوکرٹر میں آدھرسے ماراجہ جے بورم وہاں کے اجنا صاحبے باعقبوں برستمال وائے بڑے شان وسٹ کوہ سے شہرس د افلہ موا تعظیم و تو قبر کے علم مراتب بوج اصن اوا ہو کے جہارہم صاحب برى يرتكف دعوت كايك سوكيس فسم كالحاما خاكيا ماج كاما بروا باتمي گھوڑے اور تخفہ جات کی کشتیاں بیت ہومیں میاں سے راوانہ مور احمیر شریف میں مزیر ہوس ۲ ارشیان کووہاں خواجہ معیان الدین حیثتی کے فرار آریا اوار بر صافری ﴿ دِنْ ٣٠ رَسْمِها نِ كُو كُونَ كُرِكَ ١١ رمضان كوجِها و ني نتيج ميں ٢٠ ركو حِها و ني آگره ميں ادم ۶۹ رکوه**یاون** سسیهورهین ۳ نی ۴۰ نی ۳۰ شوال کو بیوبال میں دا خله موکیا پیرستره سومیل کام چه سات ماه بن م حوار ريك اعار حمادي الاول مسكلا يجري مي مواتها بكيم صاحبت أثنائ راه سي اكب خط اپنے نسرمير جنب الله صاحب كي خدمت يسجل تعا اس ميل مغر منزلول كاحال سب ذيل غرمية فرما تيمين : كه يينط فارتن من بينبيد إلى مد سكية الم المراء الله الكواري اس كي أول آمر وتحريك جاليكي-

ر الله من در الرسم الرسم المسلم المس

نے جوا علیارلیا قت و ہمرمندی کے عجیب عرب عورت علی حکیمصاحب توسط سے اپنی عربی پر بگیصا حبه کے حضور میں گرزا نیا جا ہی تئی حس کا تذکرہ آنیدہ تخربہ ہوا ہے۔ اس سفر می قریب وولاكه روسك فرح موت تھے-كلات تع بندوستان كي سركوتشراف الساء اوركلكم من دربارقرار بإيا توكور من سن واليان فك كو مدعوكم كل روسات مندوم المجتمع موسة واب شا جمال سكم صاحب مي تشريف كيس حكيم صاحب صب وشور بمراه ركاب تفي - اسى موقع برحكيم صاحب اين قدیم دوست مولوی قوشاه صاحب اورمولوی صاحب صوف می کی در میسی لواب صديق صن فا رصاحب كو داحد على شاه ا وست ه ادوست طوالي و فا رحكيم صاحب في لكفتوك الموطليب حكيم ومسيح صاحب سياعبي الأفات كى ا وزيكا له ا ورا و دهك وكرستا ے ملتے جلتے رہے کی کمنے ہے وائس جلے تو نبارس، جلبور اکا نبور، الدا ا دموتے مو محوال من بنتيني اس سفري ومناوع اليم مين بين آيا دو ميني جار روز كار اما صرف وا وربارقبصري كاسفر كيم جنوري المداء والي مين بك برا دربار نسفد والمساي كدمغطمة كخطاب فيصرفو نهدا فلياركرن كااعلان كياكيا ولاردنش وسيرات كورز ضرات بڑے شام نہ سامان کئے تام حکام گورٹٹ اورفرا تروایان مندوستان جمع ہوئے خیائجی نواب شا جمال سرماع بهي ٢٠ رولفيده مطا<del>ق ا</del>يرم كو دعلي تشريف اليركسين عكيم صاحبهم التي اس دربارے موقع رکھ ماحب نے دوکام قابل ما د کارکئے مهلا كارثا مهرية سي يناب بكم صاحبه بعيوال وجود رنطام دكن ك ملاقات كران اسس ملاقات کی میلے ترکی کی گرا قرامے دکن نے تا ان کہا اور کسلا جا کہ نواب و وست تحدادا

بانی را ست بعوبال کی و فات کے وقت حب افغانان ریاست نے شورش کر کے سلطان جات کوا بیا حاکم نبالیا تھا ترائس وقت حضورنطام کے صراعلی نے یا رمجہ فاں کی طرفداری کرسکے آئفین خوت وخطاب نوالی عطا نوایا اور بعو بال کا وال قرار دیاجیں کے ماعت سلطان محرطا مجور بوكرر باست سه وست بردار بوكئ اوريا رحم فال حكمال بوك اس واتع سے ظام ے کررایست بجومال دکن کی احدان مندمج-لندا خودوالید معربال کوفران روائے دکن کے بهائ ما چاہئیے۔ والی حیدر آما دکور نسیہ صوبال کے کمپ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آدھر بهان آنے بین مال بہوا۔ تو إد صریح ہی سکوت اختیا رکیا گیا نیکن پہلیت افسونا ک معاملہ تفا خصوصاً عكيم صاحب كواس كي خت تكليث تمي أوروه مذ موت توريختمي شاير مسلحمتي جنا پخروه نوراً اینے دلی دوست مولوی مخرتناه صاحب مترسل شا ه او ده سے ملے جن ہے نواب مخنا رالملك ميرتراب على خال سرسالا رحنگ مدا را لمهام دكن سے ترانے مراسم تھے آھیں مُ بِمراه لِيا اور خما را لملك كي طومت مِي عاضر بوكرنفس منا مليكي متعلق أيك تيرمغر تفرير كي حب كا خلاصه يه بوكرعاني عِلنه ميل من ما حيثيث ملى كامسا وى مونا صروري منس فعظم ہوا شرط ہی۔ اسلام نے اخوت دہنی کا ایسا مصبوط رسفتہ قائم کردیا ہر حسن سے مسلما ول کے درمیان کلمہ کو مونے کی وجہ سے کوئی جھاڑا یا تی نسیں رہا ۔ دین بھری نے جمالت کی نخوش مثادی اورا تفاق کو فلاح دارین اوراهلی ترین دولت قراردیا : امادا اگر اسلامی فرا نروا وُل میں بید مغائرت باتی رہی تو قرمی ترقی قطعاً مسدود موجا نگی اوراس ایمی تفرفیسے اکثر دنی احکام ا در زہمی صلحتی سکے فوت ہوجانے کا اندلیتہ ہے حقوق *رحایا* برايا اور ديجون رني ما ل من ما دار خيالات نهايت مفيدت تصور كياكياب-علاوه برميكسي ممسرا وسمحتيم كى لاقات بي جولطف محكسي د وسرى چيزيس بنيس - لندا

دانین سے مراسم افاد کا باری دوناضروری احری تھی مساحب کی اس دونر و رالی گفتگوت نواب منا رالمنک ، مباری میت صفر طربوری اور باسمی آمدورفت در ربط ، صباط کی میامارکو منظور كراب وراً وا قات ك ليّ ا وقات عين موكة ميستر فياب نواب الم جمال بكرساً مع دائية عدرا ورحبّدا ركان ولت كي بن مين مين كم صاحب بي ف ميدرآ ا وكمب تتنبين المركيس ووج ضر أنطام اللك أصف باه اوران كي داله و البه الما عالم أمان كي السرك بعد لواسبه برمبوب على خار ، بها در بالعام ورما روائه وكن مع اليه المك بها در فدایه او دارگان دولت که دیو بال کمید از باتشرانی از یمان کم دریانه به به دولات ملا فات فرا لي أس زمامة مير ، صفر رنفاء عنرك مكان كامسين وأب مرزي كا عمّا ان وأهما سر خرد حكم من الناس المار دران كل تعدات مولوى من الزان المان المار حضور نظام دکن فیکی مولوی ماحی مهروش منه بی فراتے تے کر بکرصا سب ہویال کی ط مفارت حکیما مب می کرتے تے اور صرف انفیاں کی کوشش سے لیا مات انجام کو تعجی مولوي صاحب موصوف خودا ت سبت مير بتركيب شدا و بعثو فيظام ك ساته ان كام تور بوناكة ب يا د كاروريا رفيصيرى مولفه مسله ولمر كي سفير ١٧٥ مليده وم س مذكور ٢٠٠ ووسه ا كارنا مه اس درباريم موقع برها بيساحب كوجود وسري سكنامي اصل مبولا ونسي آن كيمسي دوست معتم كونسيب موا كنهل بيت مزا د وخرل و ونعد مرزا فخد سربرطی مبا در واحد علی سنتا ه کا د نشاه او و سرکے ولی مهدو قر زندهکیوسا سے مهان سو · شاسا و محتشفالی کمال سا وگر کے مایتر مواری تخریشا ہ رمانسب کو ایٹ سمرا دیا کر بعرض مرکت ولیار کلکھتے ومی آسرون الائے تھے موان مخدشا اب بات ایک ا ك زايرسه خلف طيم احدكي إربيب الدافك المتنبي المتنافك المامية

خیر جات کا انتظام کیا چونکر معبو یال کمپ بی شیمے فالی خدشے کہ دا حکیما حدیثے وا میورکرہے۔ نیمے ملکوائے کی وروانہ کوروانہ کوری بیا کمپ دھلی کوروانہ کوری ہے کہ ملکوائے کی وروانہ کوری ہے تھا براور ہونا کی فاصل ہوا ورونوانہ نوان کے فاصل کی مارٹ میں تشریف نہ لا سکے عوش کہ تاری سرگر ہی ہے تا براور ہونا کو دکھی کرسٹ افرادہ صاحب نمایت کی اسانٹ کا استخدام کی اسانٹ کا استخدام کی اسانٹ کا استخدام کی اسانٹ کا استخدام کی اسانٹ کو دکھی کرسٹ افراد است کو کہ کھی کرسٹ افرادہ صاحب نمایت کی اسانٹ کا استخدام کی اسانٹ کا استخدام کی اسانٹ کی کہ اس استخدام کی مساحب کا قیام تھا جمہ کی اسانٹ کا کہ خدیب سے کمال فیات کو دالیں گئے کو دالیں گئے تھا کو دالیں گئے تھا کو دالیں گئے تھا کو دالیں گئے کو دالیں گئے تھا دیوان کو مورد میں جو دیاتھ تھی کی مساحب کا میں حسان کی مسیحا ۔

ا بینے ماک کے بادشاہ کا فرزند والیمکری کو لائق دزی کمال سمجھ کورزاز فرماے اور سمیٹر با و رکھے تو برغرت افزائ ومرہم سعادت کا انہائی ورج سمخ جوکیم صاحب اس سفرے متعلق ایک شمط میں اپنی تلخ سے میرجدیب اعد صاحب کوجواباً کھتے ہیں کہ :

میں اس عرصہ میں نہایت عدیم الفرصت رہائی کہ تصار حاجات اور سند ضروریہ اور اکو شرب غیرہ میں نہایت عدیم الفرصت رہائی کہ کار خالباً تبایخ ہے اور تعیدہ دہی روام ہو اور شرب غیرہ میں کہ دوم وی المجھ کو دہی میں واخل ہوجائے احتر کو بھی ہمراہ نے جائنگی اور ابھی میں فورہ نہیں کرسکتا کہ دہی ہے الفرور حاضر ضرمت ہو تکا بہتیر مبلای سام کی جبیج گئی مرکا میں اورارسال خدرت شریع کرتا ہوں ۔ بہتے فرود کا وسرکا میں اب ہو تر یہ در اس کے مرکز اورارسال خدرت شریع کرتا ہوں ۔ بہتے فرود کا وسرکا کی قریب سات کوس سے کی قریب شہر کے تجو زیر وسام دہل میں جمہے کیر دوسام دہل میں جمہے کی دوسام دہل میں جمہے کیر دوسام دہل میں دوسام دوس

تحریر فرائی میں آن کی فہرست ارسال فرائے کہ بموجب اس کے دہی میں اگر گزاں نہ ہوئی ا تر خرید لوٹکا اور یقین ہے کہ کل شے وہاں گراں ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر کھیڈنو کوئی جا آ ہو وُ اس کی معرفت لکھنٹوسے خرد فرالیعنے ۔

مستقر مهمتي ١٦ رنومبر المشكر أو مطابق مهمار رمينان الشي المري كولار و القرروك -وليراك كورز جزل سندف عطا مع خطا بات كاايك وريا رئيبتي من قائم كيا اوجسب الطلب لواب شا بهما*ن میگیرها حبرهی جا کرشر یک* در با ربومی *او چکیم صاحب همرا ه شند . اس در*بازی ا مِلْمِصاً صِرْمُدُوهِ مُرَمَّنَهُ سَارَهُ سِدُرِيدِ اول كا خانس عطا فرموزهٔ مُلَدِ مُعْلِمِهِ مِنَّا يأكُن تما -اتنا بيسم مِن فكم صاحب كوشمرسورية ، احمد آباد ، تجرات ، برووه وغيره كي سيركاموقع مل جهال وه بزرگان سلف اوراولیا والله کفرارول برحاضر موت اورعلما ومشاریخ سے ملاقات ل. اضلاع رياست كا دوره - ١٨ رزوري المائية مطابق اه شوال المائيم ب نواب شاہمان برگیصاں بسنے اپنے ک*اک* کا دورہ کیا اور حکیمصاحب کو بغرض علاج ہما ہ لے لیں ا اس دوره کاسلسار دوسال ک فاری را اور ۱۳ زردی سائند او کوختم موا-**نواب شا ہجمال بکم صاحبہ اپنی والدہ کی وفات سے بدر مستدلشین ہوئس ٹوکس** تقريب مي صيح صافعك ستريك في اس طبه كا انتظام وسيع بيا يذ برموا تعاروا شاجهان سيم صاحب لمح عديس اكترامور وظهوري آية أن مرحكيم صاحب موجود ومشيرويا تنفى صديق من فان كا دور دوره موك سه بيتر بركم صاحبه معمد عليه بشر عكيمامها تے زیانی میں مشورہ ویا کرتے اور تحریری رائیں علی صدمت میں مین کرتے الله اسى كى بركت يمى كر حسل مكان كے زمائة علومت من مبت سے انتظامات ایسے ہوئ جن سے رفاہ عام اور ریاست کی ترتی ونا موری مول بیگر صاحبہ الطبع رحیدل دنیاض ا

ان کے بڑے بڑے کا را موں کا تذکرہ مختصر طور رہم نے عاصیہ مریکھما اس وحب سے ضروری فيال كيا كم حكم مساحب كي نفسي إليه شام ندمعا لمات دائم واقعات كزرك اور معن مي ك داب تبابهان تم صاحب العابها أوربس ك عرسه بدائتهال ابيه والده الكرم والتسطيح كم كودمنت الم رمّييه وواليهُ ملك بن كرفلعت راست ما تكي تقيل حبّ الم مُن بريسس كاسن جوا تُواس قابل جومّ كم فروت حوق انتظام رباست كرير الحراني وستى سے أوراني وائب سے اقتبارات حكراني ابي والده محرمد كو إلى من ديديُّ تَني -آب ولَّ مهديِّي رس اورفقطانِي جاكُر مراكنَّفا كي ١١ صِفرَكَ لَمَا هِ كوجب الن كَ تَكُنَّا مُ شُومِرِنُوابِ اوا وُروله ؛ نُي تُحَدِّفُال بِها درثُ انْتَفَالْ كُنَّا اورها راجب شَمَلِكُم مِن إن كي والده نواب سكندريتُمُ صاحبے ہي بطت كى توغا إن كلومت آخيں ، بنے إقد ہيں ابنا يُڑى داست كاسا را كار دبار ال يح سررياً يُراكِي مُركام كونمايت مدكى سن ، تجام ديا يهي سات ما كدروميكا فرمن جوفر دارى اشارك بابت تما اداكيا. يرو مزار معيد اكتيس مقرات وزريخ زوفير مغص بيت بوت سقد ان سب و جايك تعلق تما أنس محكيك افسرے متعلق كيا اور ميعا و مقرر كركے انفضال مُقدمه كي اكيد فرائي - جا رمزا رجيها سي كا غذات و وفر النا مي ان كى والده كى زريج زريك ميت سق اورابل مقدات أن برعكم مُ ميتنت رِيْمَان سَم مراكب كومم صاحب في خوشا اورت في عكان كوداكر جارى فرا ديتي موارول بيا دول نوع كى مقرر التخوا مول من مناسب اضا وزواي اورور رفرورى النشار مس برم صاحبت مالك محرقة كا دوره بغرض دا درس افتياركيا جردورس كك فاتم را كرن اسن عب الحسط الم صب وسورل المامن الم من عب المحسف وسورل امراك المرك المريخ المرك المريخ المركز والمركار برطانيت إيك تحرير واستنودي سيكم صاحب كي المركز المركز والمركز وال آت انڈیا نے بغرض اطلاع عام گرف میں شہر کرا کے نقل اس کی وزیر انتخل میں مارٹ میں ہمی روا ہند کی ڈ بوک آٹ ارگل سکوٹری سٹٹٹ آٹ انڈانے واسرائے کو کھا سرائٹفام راست جربگم صاحبے انہی سٹوی کے روزسے کیا ہو اس سے م کونمایت وشی ماس ہوئی کرصد راتیں ہونے کے بعد فوراً ہی ای ہو تیادی و وانتمندی ایت کی جیسی کران کی والداء ماحدہ نے سالما سال میں امت کی متنور ملکہ معظمہ منصرہ سندا ما نے انشا و فرایا بچرکہ ہاری طرف سے اس امرکی ٹوسٹنو وی کا اظہار کروکر ڈاپ شا بھا ل جگم صاحبہ نے ہما دیا ست پس این ایسی اعلی قابلیت فا برکی رسگوصا حدم دور کے عهد دولت میں شکاکات کا استفام سروے کیا گیا ا درم محال من ايك طبيب ما مورجوا ارداطها كي ترال كي ليخ ايك افسرالاطها اوراس كم مصارف تنحوا ٥ (بشير برصفحه ۱۰)

کی صاحب کی موج دگی درائے نبی شرکت ہم آئی تھی۔ کی صاحب کا دیان ہوکہ ٹواب شاہجان کی صاحبہ کے سب ارتبا دصا مبڑا دی صاحبہ واپہ عمد سے مقد نے لینے ہیں نے ایک اچھا شرکت لڑکا سمی صادق علی خال تجوز کیا تھا ہے

حاری کئے گئے اوراسی سال نعادی کمیاسی میانش مک کائن مشروع بود اور قانون ترمین طازان و اختیار ا دی ران و دیگرائین الی و دوالی کااجرا بودا ۱۲۰ بع الا ول سالتیار شد خام کاسا رف اکساری کورون و در ایرون ادر تساہری تے واسلے سدام سنام ری ہوا ۔ وائن فومداری وردانی مال طبع ہوکر ا فذکتے گئے اور ای واسط فكمه شفهات شابجها في فانهود مالك محروسه ما رنطا سنون اور ۱۹۱۳ برگنون برغشيدي كميا كميا ا درمرنظ میں ایک اعلم بنی کلک مبلیج اور تبرهمیل می تعصیدا رمقر کیا کیا دوشتگ آبا دے عوایات کے ریل جا رہی بون كرواسط يهاس لاكدروب ومأكيا- راست كي في كرائي بسن كافا عده مي مفرر وا اوروسايا مصصفال ادر بند من الم الم يتم جومه ول لها ما أنها وه معانه برا ا وراس كي عكر شي نزار رويد منحاس كارما صين كما كي ما بريو به كه دو مروم كم والسيط او راليا ك والسط داليد ا ورو باند و اسط بيست مقر مكو كم محكيفات مرياره، وه الذن تائم بيت ماير، الرسالي مزر دا- دونين لاكدرور بنبي كريم و الموسالية الكرا سرک باری اگی ای ا دریا برا سفرز سا مرد ل کا رام کے دانیے بیٹے تیم کے لئے ۔ شابقیا کی اور انتخاب کا کا "مع المساحة في وارش لأكول رويده مروز كوري والأركيس اوربدرياري" اج محل شن كيا كمياسس إليا تقرباً وس برا رجور ، وسيني كي ومسلمين ومرساري موالي من اللي من ديدات سي مراست موت تهرومفعلات کے منزا روں اور وغرما کی دعرت ہوئی جن پھی رہتوں ہے کھا کا انگیری ہے ہوا وہ مجی مثل كرديت كي ودرس كم اس من كاسله إجاري را اور علياً و سالا رويد رمي وك . في الواق وا شاہمان سگر صاحبہ میں شرخرمی اور الوالر ٹی کا ما ڈہ بہت تھا نہ صرف ریاسٹ تھے ساملات ملکہ مبیسہ فران سلعنت شنط واتعاث بين لأنكوب روبيه ديرستي حيا پرسال لاچهم ريشكرنزكي كي اعاش مي ايمليم رومه بعيم صر ميسطان المعظم مدارسيدفان في تعد ويدى درمان مها يلا الاعرب شياشاه والسالة تمنه ميما ورسد كما وسيرات كورز مراح وعوال يتأكر ان بوت وه أب ك دريا دل وصال الان ( بلشه برصفی ۱۳)

روى نا صرفال كے فائدان سے نفا وہ شاہجا ان پوركے محله كائرى بورہ ميں رست شے كسي ر الایم کوس بھو مال لیم جا نا جا ہٹا تھا اور اس کے بارہ میں حاجی محرامیں فا*ل حاجی محر*صیر نا حا صاحبان دخنيا ربورى في فنتى منصب على فالسليا لين ايك عطاص لكود اكر مجمع بسجا تماه سركا سرنامه ۵۰ دلبرے برگزیده ام کدمیرس معید اب کک یا دری خطامایت اباتت سرے لکھا گیا تھا۔ اس کے ت<u>صنیح</u> کے بورسٹ منظوری سرکارہ البیردہ لٹرکاشا بھا نپورسے روا نہ ہ<sup>کر</sup> کان ویتک بینیا نماکرفر الدین فار سرس گاڑی بورہ نے احرفان کی می نفت سے سرکام بوال يراك ايسا خطيجوايا حس بي لكها عاكراس المكك كاب مي مدام كا اوه اعتبہ صفحے واس) کی تعریف کرکے تبایت ومش کیئے مدرسہ دخران کیا م می قائم کمیا تھا۔ کم صاحبہ کو على مُذاتِ سب مبي دلمجيبي عَنَى فضلا كالمجمع هي ان كي محلس مي سهتا بيت عري سنة مجمع على عنون عمل منتسر شيرك بعدهٔ مُاجِر يُحلص بيندكيا وبواق المج إكلام، تعذب النسوال، خريثة النيات وغير آب كي تصنيفات \_\_\_ سته رکا بر بی جزوی سے بعض را قمی تفریع می گزری بی آخرا وسفر سالید می حب کرسٹ تھ برس کی عرفتی سنفرا خرت کیا میکی صاحب کی تومیت میرازی خبل شیان بو-ایک مورث اعلی سوار دوست میراد نے سئال جربی بس انعان ستان سے اگر مها درشاہ بن اورنگ زیب عالمگر کے عدمیں ریاست بعراب لی بنا ڈال اور فلور شرنیاه مباکر تی آمادی میں *رشق کرتے رہے۔ حود نواب شاہی*اں میکھ صاحبہ سے <sup>ا</sup> ریخ جوالا یں رہا ست بعوبال کی کل ارائسی بہر برار تباہ سے سو سنیٹر میں مربع کسرا در تمام مک کی آبادی قریب وسل تحریروان بودربران سن داب سلمان جار بگرما جرنے گربراقبال بن اس ریاست میسالد، مصارف کے اس کا لاکھ مدروبیا برارتوا مطارب کے اس مدروبیا برارتوا می ارتواج فوالی ا درمتی اعرصین نال مرد مرر ماست في سافة لاكه الدر المست جنوري سلطان مي سان كي تي والمداعم الصواب يعبيب اتفاق بوكراس را مت مي حارشيول سي سلسل عورتي الك وهكرال رمیں ۔ مرآن کی کوئی مبن ندہ رہی رحقیق معالی رہا کید ( اُنہ حکومت براکب کے میں شور کا می انتقال براگیا ۔ ان انتسان کوئی صاحرا دی دنده فيس دين اولادين زخدالفريت عاسد ركك ابك ساجرا دب موجوداي - واب ليهدي سو بِن اوربِن كوسركا عاليه في اپني كاراني كيرا في أرات مي تغويض كوتية بين ان كانام ناي والبانتخارا فعك حاتي

 درانی سرا است ایس اور در اور دارا المهام اور دولاتی کو ارسک کا دخل مجی سوتون دروگا این داست آب کو زمبر دری کی در الماکرے کی فکری تجزیرہ کی بین اور کیوران کو اس کا اطبیال بین جوگیا برد شاید کوئی آدی آپ کا آن سین ل گیا ہی اوراکٹر فوج کے اور تنم کے لوگ مب خبر برا کو بین میں آبید، بناکسی کو دوست تو جیس جو کی آپ کرتے میں اور حویلی کے لوگ مب خبر برا کو بین تی بین دہ بین آبید کو کر مبرسے عافل نہیں بین آسکے بلاک کرنے کا ادادہ سی کیا ہی آب نے الفان ریکتے تو آپ کو مبت کی خار مر میوا ، اگر سرکار میں نائی مار میر ایس کی طوف ہو جا بین تو اس قدر آپ کا انتی اور کری این کو بین کر ایک خور در بر سرکار میں کی طوف ہو جا میں اور آب الم ایک سے بدلہ نام میں خور بین اس موجود کی میں موجود کی میر در بیرس کا میں اور آب مدار المهام بر جود سا مرکزی این کو بی ترم مرکزی ہی آب جا دی الا ول شری ایس میر در بیر صاحب میرے تیمن مرحوایت اور فرام ای جوں سرم کو کئی ہی آب جا دی الا ول شری ایس اور میر در بیر صاحب میرے تیمن مرحوایت اور فرام این جوں سرم کو کئی ہی آب جا دی الا ول شری ایس اور میر در بیر صاحب میرے تیمن مرحوایت اور فرام این جوں سرم کو کئی ہی آب جا دی الا ول شری اور میر در بیر صاحب میرے تیمن مرحوایت اور فرام این جوں سرم کو کئی ہی آب دی الا ول شری اور میر در بیر صاحب میرے تیمن

در مقیقت بیرد برگی علی گرا موکد آدامها ما تفاسها الات راست بروه ایسا عادی موگیا تعاکداس کا اگر سب بر عالب تفا اور تا صدامکان اس نے کوئی فکر آشا مذر کھی مگر مها حب کی پاکنفسی بر عالب آنا غیر مکن تھا۔ اس کے ساتھ بیٹ بھی بھی ا جہا ہے کہ ان کے ایسے صاصب تد بروم قرب بحض کے مقابا ہیں وہ کیسے بازی سے جاسکا تفاجیا ہے آزلیت مزدہ مجال ہو سکا اور نداس کا کوئی وار کا دیگر مواسق بهم معلی مساحی کا جی سے کے سی عربی اللہ میں ماری کا جی میں اللہ میں ماری کا جی میں اللہ میں ماری کا میں ماری کا قصد فرمایا میں اور بھر ماری کے جینہ اللہ میں اور بھر ماری کے جینہ استنسی سے ساتھ گئے۔ اگر دیم والئہ ملک کا مسفر تعا اس اللہ میں داخل کے میں میں اور ایر کی میابت ہوا اس اللہ کے وقت کی میں احد کے مرکار اگریزی سے پروانہ را ہواری عمایت ہوا اس اللہ کے وقت کی میں احد کے مرکار اگریزی سے پروانہ را ہواری عمایت ہوا

ترحبه کیسس را برا ری

بومسب دل بي

> ا مرقوم مرائیستمبر مناعث شاع

من جانب ابنا انجاب المحصاصر والبير الإست عبو بال حكم هنروري مركر باس المره كلما المعلم المرابي المره كلما الم بعر الله توقف مرك والمركب بورن صاحب بها و دنسكل الحينث بعو ما ل وغير وحسكم ر فرزندهی طازم را ست بعویال طبیب فاس کو دیا جا و کدا بنے ہمراہ رکھیں اور وقت مرورت سفرولان اور کہ معظم ہیں بکارجو دلاویں۔ نقط سخر پر بغیق ہم اور دہاں سے جا آئے وہ است جا آئے ہیں است جا است ہوئے۔ کو شرکت میں است است و است جا آئے ہیں است کو معظم ہیں واض ہوئے۔ کو شرکت میں است است و است کو است کو اور وہاں سے کو معظم ہیں واض ہوئے۔ کو شرکت میں است است و است کو است است کو اور وہاں سے کو معظم ہیں واض ہوئے۔ کو شرکت میں است است و است کو است است کو اور وہاں سے کو معظم ہیں اور وہاں سے جا آئے ہیں ہوئے۔ کو است است ورٹے کا کہ است کو است اس ووڑنے کا است کو دو است است ورٹے کا کہ است کو دو است است ورٹے کا است کو دو گوں سے اس ووڑنے کا است است ورٹے کا است کو دو گوں سے است ورٹے کا است کو دو گوں ہے است کو دو گوں ہے است کو دو گوں ہے است کو دو گوں کو ہم سب مجمال آئی است است ورٹے کا است کو دو گوں کو ہم سب مجمال آئی است ورٹے کا است کو دو گھنے کو ہم سب مجمال آئی است است ورٹے کا است کو دو گھنے کو ہم سب مجمال آئی ہو کہ وہ کو است کو دو گھنے کو ہم سب مجمال آئی ہو کہ وہ کو است کو دو گھنے کو است کو دو گھنے کو ہم سب مجمال آئی ہو کہ است است ورٹے کا است کو دو گھنے کو است کو دو گھنے کو ہم سب مجمال آئی ہو کہ کو است کو دو گھنے کو ہم سب مجمال آئی کو دو کھنے کو ہم سب مجمال آئی کو دو کھنے کو است کو دو کھنے کھنے کو دو کھنے

جیدا س ارض مقدست انوارد برکات عامل کریچ اور ارکان جی اوا موسکے عالیہ توکیم صاحب کر مفطریت سفر کرکے مدل بینه منوبری بیں عاصر بوٹ اور حصنوں میں والے کے روضہ اقدس کی زیارت سے سعاوت وارب عامل کی۔ وہاں کی برکات وانوا رکی مینیت حکیم صاحبے ہمسفر دوست عاجی مخر حسین فارصاحب انتیا رپوری جوایک ورولیش سیت رئیس تقے یہ بیان کرتے تھے کہ مسیدی انہوئی میں جیسے انوا ریائے جاتے ہیں اور العب کو صبی کیپول طاق ہوتی ہوا در حکم کھن نہیں وہ کیفیت ہاں جھے مراقبہ می کہمی نہیں نصر یا ہوتی اور حقایات کے باطنی شعاعوں کا جلوہ کھا ہو وہمی طور برقلوب طاخرین کو تعقیقاً المحرار المحال دور فورا بیان دلوں میں خود بخر دھک اٹھ آ ہے۔ العصر جب جملے صاحب مسلمین ہمنون کی خاک ہار مرم آ کھوں میں نگار کے نو وہاں سے بھی رخصت ہوستے اور مع التجر مبندونا میں والیس آئے۔ وہمی کے بعد دومان ہوستے ہوئے جو پال تشریف سے گئے اور میستوں میں دائیں میں دوائیں میں مصروف ہرگے وہ کے اور میستوں میں دوائیں آئے۔ وہمی کے فوائفن منصبی اداکم نے میں جصروف ہرگئے۔

فيكم صاحبا ورمولوى صديق صرفيال كعمرهم

جود ایل کے تعلقات میں حکیم صاحب ورموادی سدین سرنیال کے مرائم ورما المرائی الله بیان ہیں سیکیمات سے ساتھ شا وی ہونے کے قبل موادی صاحب موف و شاہر میں الله میں الله میں مقرب موف کے اعت حکیمات ما بیت نیا زمندانہ وعافرانہ طور برعے تھے ۔سرکار عالیہ سے مقرب موف کے اعت حکیمات کی دات سے مرجع خاص وعام ہورہی تھی جہا نے ہا مولوی صاحب کی ہولوی صاحب کی ہول وی صاحب کی ہول وی صاحب کی ہول وی صاحب کی ہول وی میں حب کے باعث حکیمات بی ہوئے بیشیر و دنشی بھال الدین خاص صاحب دا المهام رہا تھی ہوئے کے بیاں برطوانے برطاز مرسمے بعدازاں ان کی ہو ہ الرکی کے ساتھ نکاح کا موقع طا- بیر وفتر کے بیاں برطوانے برطاز مرسمے بورازاں ان کی ہو ہ الرکی کے ساتھ نکاح کا موقع طاحت و وظوظ کی میں ان میں ان موں نے بو خطوط کی میں ان میں ان مول نے بو خطوط کی میں ان میں میں خاص اپنے قالمت کی موجو و اور ان میں سے دونا طری کے مالے نے میں اس زیانے میں محاصب لئے وطن شاہ المی میں موجو و اور ان میں سے دونا طری کے طاح کی موجو و اور ان میں سے دونا طری کے میں میں میں میں موجو و اور ان میں سے دونا طری کی موجو کی موجو ہو اور ان میں سے دونا طری کے طاح کی موجو ہو اور ان میں سے دونا طری کی خاتے میں اس زیانے میں محاصب لئے وطن شاہ المی کی موجو ہو کی موجو ہوں ہوئے کے میں میں موجو ہوں ہوئے کی موجو ہوئے کے میں موجو ہوں ہوئے کی موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کی موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کی موجو ہوئے کے میں موجو ہوئی کی موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کے میں موجو ہوئے کے میان میں موجو ہوئے کے میان موجو ہوئے کے میں موجو ہو

لشربي لائ عُيراد درووى مديق سرفي سي فيعمت الحرقفي من أست موسف من ان خطوط کی عبارت تباری بح که ان دیون وه گلیمها صب کوا نیامخدوم وا میدگا ه تصورکرتے اوراین اغراص کوندایت اکساری کے ساتھ کا مصاحب کی خدمت میں ومن کرتے تھے العبيرها شيرصغير ١٧م) مجمع الفضائل ولوسلوم كمالات ممتل عكم فرزند عل صاحب اعلى لله تعالى مقا وحقهمو ل تحرأ مهم لويسلام تنوق النيام ونيا رُّ ظرعت انضَّامٌ كُمْتُون عالى فاطراء . مِمَا سَبغَياتُ عطونت نزول النعانة أوره ممنون بإدا وربها فرموده نغيرار ديريا زمستعنيه نبارگرامی بودني معلیم بنی شدها ۱ اجالاً بخریت سامی بیرتردم امیدست کدا رضایت ما است مطلع فرایندو کرتر ری مجصول فِصت أمره الم فِيائِيةِ آخْرِ فَي نزويم ولعِيده مدل فِصت مام شدنى مت بْمالِيشِ وداواخرسُوال فرم الخرم ماورت دارم وغرض اراً در له تقريب عقو دخوامران خروم او د کرا زروع انترکيش بمبايل آوه بودلكين بدرسین اسجا ازانجایی خطلے د ووا وہ و کمیتا را میدہ نہ بسندہ م امدا مردو درجیر توقف ا فروا مردف ب فائده شدمالا سابراً كدنيده تغبله وستيره كثيره ندارم والكروارم ممراما بي نمرب الدوار مهدد الدرا پرَابِت ﴾ بها متزوک ست اراوه بردن بگران نا چارئی جانب بحوال وارم ورنه ترک وطن بونس خوام نطِيع شاق مت اگردرسا دان شاكا آيا < وحوارا س درنفرا*ن كرم فرا كب دوجاب ر*جال دي كيا رر دماضيح النسب باستنبوخ عال نهب التندود راميسامي صورت ابي مني الأقوالعل خرا مدخرور توحفر ترقق الفارامدوقالي بدعقد مبريال روم ورضست را بروقت وكريكرا رم الليا را يرمني محس رميني برحقوق مسلام دب کلنی ال محدوم ست وس درزه جاسه مجونتی د فال ست. د گراز اخار موطیل کا<sup>ن</sup> طوقا نجامعلوم شدة نست كرنواب سكندر يجم صاحبه با ما در وفّال خود و مرارالمهام صاحب ما در داسي كمعطيت مندوقصدولات بتمصيم يافتر وتواب شابجان بمجصاحه وتنوم خرود وخران نويس المب ببعربال مدر عكيم مسن مندغال رطرت شدمروكليم اصغرصين صاحب فرخ آبا وي كدمه تم مدالت وأفي به تنده اندرجست دوماً ه برطن آمده اند وارز كرم زما إلى نبده اند و نيز بورصيام عافم عبوبال اندغالب معيت نبده صورت بندد و اگر فقيد خياب إشداعادم فرمانيد كدم اعات اتفاق مسفر يك ديج كرف آمير ونقرار خطومتو كلاً على المد توسَّنتم ربرياكه مرمعًا وخطوساً مي حرفتان شا وهم و وتَجْرِبْتِيج علاست. ( تقيه فالمتيد برصياتهم)

علیمصاصب می و مرسیع مولوی مدین حسن طار کا تکان نوانسینا جمال کرصا میدت لهذا خلط ندموگا اگر کها جائے کو حکیمتا کی برولت وہ ا میرا لملک دالاجا ہ ہوں کہ میکم صاحب بارها اس كافصدرا فم ك روبروموش است مغرز احباب سي باين كيا جس ك تفصيل ليب دليقير كالمتنب يصعقي معالهم عله وغيره بلو د نبده زاده نورانحن زا وعره سي الخيرست و بيالي حياب سامي بمرسراند الزهشية تامال فورتفعس أطلاع فوايند جاب إس نشان لطت شود ورتنوج واستنينموا مكان سيدا ولاز صيرتها حب مرجرم رسيره مرر فلال برسابه اين فدر درمجلت مهن في رتبعكم أمر تصور حصول جراب بعن مقاصد و نگریوسنشد خوا در شد. وانسلام چرختام - «رره مدین صرع می ان ارزشان ا مصرومت عدمها و اک نام علده غیره وخیال مدم صالع بزیگ فرستا و ، شدمعات با و - رنفل حفا دیگی مکیما ستحمع عواطف عباره بمصدر رافت كرماينه كمرمى مظمى نباب موبوى ظيم فرز أعل و است ام تطفيم سلام ال أشبئا تاستنور بييرسانم اخرشوه تخرد بصول صحيفها تمى من تكارم سبده لابسه يتم ستوال اشتأر الذألقا لأفزاذ را بی اب با ل شدن ست و د. با د رو ا ری همرام می ا دا به زگا وست وس و با رجندس مراس کردنی ست لهاگا كتب مركارى وزنده وسد بنيج آثار بمشهدالدند مى وائم مرد واگرز يا ده گزار ! شندالسبّه خالى ار دف نخارالى بوا اخلاسای در مفت روز زمسير خيال كردم كم اگر چواس در داك ميرسانم براسية صول ايستخ ان دي چالوا ى ما يدوا بن قدرا با مرد. اينجا ما مدن سنت مباً معليه مرست وم متبرخود ميرسا لم كروا بن زود تر على مودرا ا مقسوداً و توجیب سیمن بست کداگر موسوسا می فکرام معلوم معقر آن فرارگرد الهمیان ها طرفتال متو و میرتیعبل عال مطلوب سامی این سست کداگر سا دان کرا جهائی شان اداعهٔ صبح لهند، اشد آنجا موجود افرسفانق لم ا ووا مرمین نظرت سیح آنکه مطرب با رنگ معکسش نیا شد دوم لیا تیت ظامری شن قدرت الشنام فارسی درآ صودی ونیک وضی بور زیرا کرمغلسی ازعیب شرح بم مست و آ دم به بیافت شهرد. بم موجب بسیا رهارست اگ فرزغابه بالكن مميان صاحب سيدابت ندوا زجاب منكستس فاقرمست شويد كوا ورشان تتجابي ميح السأة و تعب کرخاب تواند شد تجویز فرانید مکرومورت رضاً د شاں ما بل ضطارا عاصفه تم عناید والا فلا البته نیوم کها درشان افعال بود منطفه زمیت محرآنک کیسے تعول بیار البازت و می دنته بات ریم مینی اگراز سادات شاهجان بير بالكيمة نذارمه باشدو بن ميافت وحادبا بند فكركز بي ست زراكر سادات شيه مزم البيا والبار كاست بررضولا

کرسگی صاحبه ۱۱ رصفر سمی از این بیم کا کو ۲۹ برسس کی عمر مین بدیده بهوکتین اور تین جا رسال گک بلا شو بردین اس زه زمین سمی صاحب به می صاحب به کاخ کرنے ۱۶ را وه ظام کیا عکم مرح سینے مسلماً اس مین ال کیا ۔ اور جائے اپنے مولوی صدیق حسن خاص صدیکا نام مین کر دیا حب الرالمها الله مین کر آندوں نے باید کیا ہو حب اس اور کیا آپ سن کرآ بنوں نے تابیف کرا ہو حب اس اور کیا جسے صاحب جال الدین خاص صاحب اور کھا آپ دان سکے سے مرکز کوسٹنس ندیجے وہ اس فرز میا اللہ کے افرانس میں می محبور سے اور کھا آپ بوطان ہے۔ مرکز کوسٹنس ندیجے وہ اس فرز میا اور بیمی وین نشین کرویا کو آگر جو وہ نظام مر موفر کیا اور کا صلے معاملہ بینے وہ اور دیا اور بیمی وین نشین کرویا کو آگر جو وہ نظام مر مفدرت نمیس رکھے گران کی فومی شرافت اور طمی لیافت ضرور قابی فرز ہے۔ خوشکر ان کے مقدرت نمیس رکھے گران کی فومی شرافت اور طمی لیافت ضرور قابی فرز ہے ۔ خوشکر ان کے کوراضی کردیا جوانی میں موسید کی سسمی سے مارصفر شراع کا جوبی مطابق سائے کوراضی کردیا ۔ فوران کی مسلمی سے مارصفر شراع کا جوبی مطابق سائے کوراضی کردیا ۔ خوانی کے مسلمی سیست کی سسمی سے مارصفر شراع کا جوبی مطابق سائے کوراضی کردیا ۔ فران کے کوراضی کردیا ۔ خوان کی سسمی سے مارصفر شراع کا جوبی مطابق سائے کوراضی کردیا ۔ خوان کے کوراضی کردیا ۔ خوان کی میں سیست کی سسمی سے مارصفر شراع کا جوبی مطابق سائے کوراضی کردیا ۔ خوان کی کوراضی کردیا ۔ خوان کی سسمی سے مارصفر شراع کا جوبی مطابق سائے کوراضی کردیا ۔ خوان کوران کی کوران کی کوران کی کوران کو کوران کی کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کی کوران کو

الهشيدها سشيد در المنهم ميم ۱۲) سيم بهنسي اخت ملس كم لياقت در تصبات والى تمغي شل ر إن در المرام الهند من المرام المارك المرام و المرام المرام

موره ه مِثوال شيه المهجري حرره صديق مس عني عن ال

صدیق صرف کا تلح مواب شاہجاں مگرصاحبروالسرموال کے ساتھ ہوگیا جدروا بعدمولوی صدحب نوابی کے مدے پر فائز موسے اور مگرصا حبر کے تکاح موجا سے کے إعت سب سفارس سروي س كورسنط أحدا برايسه تواب والاجاه المرا للك كاخطا ١٤ ضرب ترب كى سلامى مقرر بولّ رايست كى طرف سے يحيير نبرار روبينسا لا مذك جاگرا عَا يِتَ كَي كُنَّ اوِيكِ امور كُلِّي كَ معدًّا لمهام وسَيْرِ قرار مايتَ لِطَا مِرْبِ كَمَ اسْ صَلِي اللَّ كَا مولوی صاحب حکیم صاحب وہ کون ایسے الفاظیس جرزابن سے ند کیے تھے۔ جب مرطیع کے اختیارات طال ہوگئے تو مزاج بدل گیا اور دلاغ میں بوئے نخوت ساگئی آگا! یہ مواکہ جولوگ ان کے محسن و ذیو قاریقے آئیس کے دریے آزار ہوگئے اوران کی اللہ کی مرب میں کرنے لگے۔ دل میں بیٹیال مایا کرجولوگ میری گرسٹ نہ طالت دیجھ مجالا ان كے سامنے مجھے فروع نيس موسكما جيا مخر بجس ايسے قديم الا زموں كو زرا زراسي الله الازمت سے برطرف کرا ویا حتی کرخود حکوصاحت بھی مج ا دائماں کرنے لگے بگرصاحہ کے خیالات *کو حکیمصا حب کی* طرف سے خراب کمیا اوران کے دل می شمادی کر حکم صاحب لیام نواسلطان جارب محرك طرفداروں میں مکیمصاحب کہتے سے كه اس تكل كے تعرا د رس بعد س ای روز مبگرصا حبری خدمت می حاضر بوا اس و زرات بهر کا محامداد دلا الج بومار إنقا المذا بكم صاحبه ون طبيع أشى تقس اوراسي نبا يرسركار عاليه اور موادكا صدیق صنفاں میں حت کرار ہورہی تھی میں نے رفع شرکرا ما چا ہا س پر مولوی صدیق آتا نے وگوں سے میری شکایت کی کر حکیم صاحب میرے مقابل سی سیم صاحب کی طرفداری کا كريتي من - آخر حكيصاحب كوان امور كا صكسس موا ا ولعض كرا و ومي فرق إلى توخود میں کشبیدہ کا طرم رکھنے جیا بخرخو د حکیمصا صنبے اس بارہ میں جو فعط ا پنے قسم

مرصبيب الشرصا صب كوعيمياتها اس كامتعمون سريح

یں اس عصری بوجد می الفرصتی تحریر والفن سے قاصر وا ور یعی نمیس کو سکتا کہ

کتنے رو زکے واسط آ فا ہوگا والفعل میاں کچھ الیسے اسور پیش ہیں کہ طبیعت جا ہتی ہے استعفا
دید وں بلکن المی کوئی افر میسل نہیں اکھ سکتا یعقی الی ال بروقت صفوری عرض کروں گا۔
اہل کمال کی طبیعت میں ہمشیہ ستفنا کا اوّہ ہوا کرتا ہے جیائی حکیم صاحب کو مولوی
صدیق حسن خاصا حب کی میا حیان فراموشی نمایت ناگوا رگز ری جیدسال نفس برجبر کرکے
صدیق حسن خاصا حب کی میا حیان فراموشی نمایت ناگوا رگز ری جیدسال نفس برجبر کرکے
زیا یا جم کرک یک چھ برسس بعد عقد کے آخر ہما رجا وی الاول سے میا اس میکان میلے آئے سلف کا یول کہ ہے
دیدیا ور دیویال سے میکان میلے آئے سلف کا یول کہ ہے

کس نیا موخت عربر ارس که مراعاتبت نشار در مولوی تجربت نهای موخت عربر ارس که مراعاتبت نشا نه نه کرد تجرب نهایت می موجه تابت برگابت برگراسیم و بسے اور تهذب سے خطو و کتابت رہتی تھی۔ مگر دلوں میں فرق آگیا تھا۔ ایک بار آسی زانه میں مجم صاحب کلما تھا کہ مجھے روا روی میں یاقسین فرق آگیا تھا۔ ایک بار آسی زانه میں مجم صاحب کلما تھا کہ مجھے روا روی میں یاقسین رہا۔ بلا اس سے معلی گرفت بارکرتے و فت مجھے حسب قاعدہ دمایست سے کوئی کا فلا این صفائی کا فیر این میا تھا جس کی نوب نیس آئی۔ اس تحریر برایک با ضا لبله صاتی نام مضمون میں بررہ پر ست کی جرب مولوی صدیق حسن فال نے تصدیق کرتے ہیں تھا تھا جس کا مضمون میں درہ برایک با تعاجب کا مضمون میں درہ بر

حکیم ما حب بھو ایل سے نہایت نیک نامی وصفائی کے ساتھ استعفاد سے کرلیے والی و اللہ میں میں میں میں میں میں میں م بطائے ہیں۔ را فم نے وہ صافی نامہ د کمچاہے۔ ملکہ دوبارہ ملازمت کے وقت عکیم صاحب نے وہ صافی نامہ فلمان سے محال کر مولوی علا رالدین صاحب کو دکھلا یا بھی تھا۔ العقد جب

مولوی صدبی صرفیاں کے دل آزار ترا وکی شکایت عام ہوگئی او ربعبت سے لوگ اُں سے ریجیدہ موسکتے تدان کی اگلی مسرس بے درہ ہوگئیں اوران کی زند کی کے آخری اماسخت مراہ ہے۔ تحلیف ورنج میں گرورہے۔ سیج کیتے ہیں کہ ونیا دارا ایکا فات ہے۔ اس سائے کہ سرلیبل گرافی نا اليينظ كورز حرل سنطرل أنداي في ان كے جادى مضامين اور معاطات رباست مران ك بتها مده مکی مداخلت کی دیورٹ کردئ ، در محصر مسلسل میری مطابق ۱۷ راکتو بر هشت او کو ده اطا على سے على وكروسية كتے اوران كا خطأب بواب والاجاه الميرالمكاك صبط كرليا كميا اور ارضرب قب کی سالای لعبی موقون ہوگئی ۔ ۱۷ فروری سلام کیاء کو کلکتے کے اوا ب عرداللطیف خال را را لمهام مقرر کرے بھیجے گئے اوران کے بدر کیم جولائی سنش شاء کو محرال واروصاصب اور مجر ۲۷ رسمبرش شاء کونستی المیا رعلی صاصب کاکوروی مارالما مترر موسئے مولوی صدائی صن قال دوسروں کی حکومت کو خامرشی منظم آ محمول سے و كيصة تفع كر دم منه ارتكة تف موادى صاحب طرزعل كى شكايت سارے ملك ي مقى اخباروں نے آزادى كے سائقدان كے مشائل مضامين عباليے - حوا مفول كے بحيثم حود ويكي ينيا بي ا و دمه كمسكوك مي اكي مضمول ا درمنز و ل خطاب كي الريخ طبيع كرك شائع كى عبس سے ساين مُركورة ما لاكى ابند موتى ہے اوروہ تغريري كسس ونت را قر محمین نفرس مگراس خیال سے کوآپ سے فرز مذبور بصفی الدول حسام الملک سيد على خون خان صاحب الإرسة جواكيف ى اخلاق علم ووست بزرگ مين يراحم كو نياز طال ہے جب وہ بداشارومضامین جووم کابساولنے موے بن و مکتے سکالیہ کرتے اوراش کے جواب میں احقر کو ندامت ہوائی اس لئے انس سکھے گئے۔ ر میں سیھے گئے۔ بڑ مجھے افریسس ہے کہ کم مصاحب کو مولوی صدیق حسن فاضا سیکے برما ذھے ہمگا

بدا موکئی تمی آس کا تذکره کوانی انگری محبورتها مجعظیم صاحب کی علی گئے وجوہ ور ساب
بران کرائے اور جو کر بعبوال سے بطے آنے کے اعت بی واقعات تے امذا بغیران کی صرات کے
اس اقد کا اکتفاف و شوارتها - اور مضائفہ نسی ایک منے دوسرے کے ساتھ جو بعلائی بڑائی کی
افرین کواس کی اصلیت سے آگا ہی مجوعات گئی - مولوی صدیق حن فال صاحب میں جو خوالی افرین کواس کی اصلیت سے آگا ہی مجوعات گئی - مولوی صدیق حن فال سیسے کے انسے نبی کو اس کی اصلیت نبی مقدر نبی ماری کا جمع علی میں کہ آپ سیسے کے انسے نبی کا ایک منسین و البیت ہی ملائی است کی طرف سے فائی کو اس جو اس میں مواب کے انسی میں مواب کے انسی اس مواب کے انسی کرو ہو ہو میں کی عمرین اس دارِ فاتی سے آنہ انسی کی کو انسی کی عمرین اس دارِ فاتی سے آنہ کو انسی کی عمرین اس دارِ فاتی سے آنہ کا کے خواب کے انتہائی کی معفرات فروائے ۔
کو ایک عفور موجود ان کی معفرات فروائے ۔
کو ایک عفور کر حمران کی معفرات فروائے ۔

باست نرسك كرها على تعلقات

عیمصاحب بسوبال سے استعفا و ہے کرجب وطن طیے آئے ہیں تو جا بجا اس کی ہمر ہوئی کرم بھر صاحب بیروات مولوی صدی حصل کو اور جا حاصل ہوا تھا وہ آن کی گئی احسان قراموشی اور بے اعتمانی ہے مرکز احسان قراموشی اور بے اعتمانی ہے مرکز احسان قراموشی اور بے اعتمانی ہے مرکز احسان قراموشی اور بے اعتمانی ہے کا کرمسٹس شروع کردی ۔ مولوی محید اور جانے فرامخی آلالک مرسالا رونگ سے حید رہ با دمیں سلسلہ جہائی کی کانپورسے مولوی عبد ارجمان خاصاحب میں اور دوالی رام بورت رجوع کیا اور ملا نواب صاحب میا جرنے کو معظم مرکزی ارتبا و مرب مراح کو معظم اسلامی کی معظم میں نواب صاحب میا جرنے کو معظم مرکزی ارتبا و میں نواب صاحب میا جرنے کو معظم مرکزی ارتبا و میں نواب صاحب میا جرنے کو معظم مرکزی ارتبا و میں نواب صاحب میا جرنے کو معظم میں نواب صاحب میا جرنے کو معظم میں نواب صاحب میا جرنے کو معظم میں نواب حیا دور اور اور اور میں نواب حیا میں نواب حیا میں نواب حیات کی کو میں نواب حیات کی کو میں نواب حیات کی کو میں کو میں نواب حیات کی کو میں کو میات کو میں ک

ای ماداه برتاب منگرما در کویسپاگری کے فن سیمکال شوق تما ادر مکت اری د قوانین سے بی مور د آبالو مبره کافی ریکھتے میں اشدا کان کے د قت میں رہا سکتے جسیندی نما پاس تی مرک اور شد شکارے کے درباقیع کم میں نشال د طاکبیا گرا۔ راجورن د تبسوں میر برسیج بھٹے انحول نے د لایت کا تصدکیا او درگشت اومی طرمنط قیسرہ نن کی چھتی دری میں پر ترف ماریا فی رات کر کیا د ہاں سے خطاب کوئی سی ایل مرعت موا الا و کی صحیف ترتیں

الملادہ خوراک وسواری کے بین سور دیبہ اہرا دمقر مہوئی حکیم صاحب ہمراہ آن کے دفعاً وہا اور خدام کی بھی ایک جا عث موجودتی ۔ ان سب کی خوراک منجاب ریاست آئی حکیم صافیف میں میں افراد علی کو اور میں میں میں افراد علی کو اور میں میں میں افراد علی کو اور است کی سرحد پر تینجیتے ہی میرا فراد علی کو اور افراد علی کو اور است کی سرحد پر تینجیتے ہی میرا میں کے ساتھ اور است کے داست سے بھی جاتی جو پر واند تھ رحکیم میں اور افراد میں کے داست سے بھی جاتی جو پر واند تھ رحکیم میں اور افراد میں کے داست سے بھی جاتی جو پر واند تھ رحکیم میں ہے۔

نقل مروانه مها داحب احب نرسك كراه نبام حكيم صاحب

عوال رست نام المراحة المراحة

مخدوم مكرم مطرتعضدات اتم حكيم فرزنه على صل زا دعناتير معصلام سنت الاسلام خلاصة مرام آنكه حال تا تحرير ينجير وخيروحا نيت مزاح شريب مل نوارش ما مدّانیا کا مورضه مراکمتورنششای نهم ماه مذکورکوآیا خاب را جرصا حب مبادر کو بحرف منا دِيا ، گراتفان سے اسی دوزخاکسا ربعارضیہ تب ولرز ، مثلا موگل مین مسل بن رد العالم قطع خط بحكم را جرصاحب بها دراً سي طلب بر ارسال كي الدا تريم ريف آوري كاومده والمقرس كرمنوز روزاول ي - راصصاحب بها در كالمبديا عيس بح رور مره "ب كا انتظار كياجاً، بح اور توقعت آپ كا با عث خفت خاكسار با داجهما حب بها درسے ارثنا وفوا إكرشا وحكى صاحب ميرى تخرير كا انتظا ركرنے ہوئے باعث ہے آئے میں توقف کرتے ہیں سوآن کی طلب میں بروانہ بسیعہ و خِیا نج نسبا حضدرسركاركايرواند وتخطي آب كردكب بميحاطأ المحرآب بالمنيان كال تشرب الم سر ارم را رک فاری طلق میں جائے اس داسطے سندی میں دشخط ہیں اور مبال بندى كالديم اورسيغ من سوروب آسك نزدك بعيف بس اورسركار في ارتا ا كرجو كمجد را يرصرف يرسه كا وه آب كو دما جائه كا ١ ور روز روا ملى ست بين الالم سواس خوراک ما موا رسفور فرماک ورسواری ومکان وغیره سب سرای سے الله . ومت تشریب آورمی میان سے درباب انعا عضام محت ، غیرہ المواجه آب فراسا اورسترىف ورى مي آب برگرا برگراتونف نه فرائي تقورى تخرم و معتالعود ال والسلام مورضه واكتوريث أنو راقم نياز خاكسار محوشا يتصيب فيتم راست والم

عکم صاحب نے نرسکہ کڑھ تمنی کر راج صاحب کا جوعلج کیا وہ ان کے فراج کے نمایت موافق آیا اورببت می منید ابت مواس وجب راج صاحب میماسی برای معقد بوكة اورب عداخلاق كم ساته بن آت رب مكم صاحب كاج معرز ممان زنگ كرد عاما الكوده منن يرسوار كراك سابرسير فعلق اورايي بعائى نيدون ين تعارف كراسة بن وقت را مصاحب رمایست رأی گرامه تشریب مصلی تورا مصاحب والی راج گرام عجماً ن ك مك مدى بعالى تع يكيم صاحب كوملوا ما وروه مي كمال اعزا زس مبن كسط لئ كرا مدك فرط مروا راج موتى سسنكم سلمان جوكة تقداوران كانام نواب تموعله تسس إن روا موت أنحوب أررا وعزت افزاني عكم صاحب ساته ممكر كما أكما ما و اگره مجم صاحب رشکه گردی معبینهٔ طبابت طازم تے گردر حیفت نیایت کرتے نی معاملات ریاست میں اکثر مشورہ واکرتے وہاں کی انتظامی خرابون برہایت آزاد ع راج صاحب كو توحد ولات راج صاحب بسب حربيان ميس كراك عيب مقا و ميك راب کے ما دی ہو گئے تھے اور اس کے متح میں قرم کی خرابیاں بیدا سوجا بھیں مکیم ماتھ مصاحب كواكثر زال سمحايا وررك شراب ريجبوركما والفوسد وعده مي كيامعوا جما دست الجاريم آفر جب حكيم صاحت وكيما كدان كريرها دت من حيوث سكتي اور است کا کام خود منیں کرسکتے و خیال کیا کر کو لی مقدین مائے مشافی مقرر مو اکر راہیتے م وبن مواس باره من حب عميم صاحت روروما تورام صاحت منظور كرارا ووكم صلح معاصب کورلیکل اسخیٹ سا ورسے اس حوظم صاحبے حیوثے بھا کی مشی مرا ولا والی ما ونبرر من کائی دلبن کے شاگر دیتے ہے گئے آور اصلی سیبورس احب صاحب

رور از المحالی الماست کا الماست کا

فكركزار بوا. راحبصا حسن يه بهت بي اليماكيا اور نهايت غرت كم ساقه بين آئے كم محکویلا کوئی تخریر نہیجی ملکہ وہ خو و میرے مایس آئے اور میری معرفت ایک انجیا کا مدار مانكا بن في اسى وقت نواب البحنط كورز خبرل كولكه رما تما اوروه ايك لائن شخص ك لاش مين بن كاركزاراً ومي بن كى ضرورت بوشكل سد منا بى شايد راج معا مكافيال بع كرموشيار وقابل وايا مدارته ص اسطح سلتة بين جيس مطرك يركنكر تغيروه عبول من ب اس طی کے آدی کمیاب موتے ہیں ان کے ملے کے واسطے صلت ورکار موتی ہے آگر المن المنافرة المركم المن المركم المحروا اوروه خراب نكلا لورام صاحت كلية بابعث المنیان نهوگان کوجائے که زراصبرکریں ۔ چنکه آنفوں نے بدا دجا ہی ہے توجیک م المساكفتكونه وتعرب رام را مصاحب كونانب بي كدوه مرشحس المديركيم سكمسطري كدرور تصصاحبها درسه صاحب وتشكل الجبث مادريس وجيك المراس وقت تك كيران التحليدي كيركم سن السي السوقة تك كيرانها م ميل موسكما والعفل أنفي ست يدفا بركرا جائي كداب بيسعالم مارس ما تعد بامر وكباك بن أميد رقا بول كربود ومره ك حب رام صاحب بيال آمينك يراس وقت م فَهُ كَكِيهِ مِلْ مِنْ كُرِينِيكَ اورجهم ف تحسيق كيا بح آس سے ان كو اطلاح وينكے في الحال رردان فاري ركمي عائد بهم أب كرا فالبني دا مصاحب معبت ركية بن اور عالى ذا أن غرت كرت إلى اور تم بيتين ركت إلى كروه ايك الجيم اورسيد سے اور ما

، ل کے رئیس ہیں - وہ ایک ایسالا کی شخص اپنی مدد کے واسطے عابہتے ہیں تبس سے تعین تجر؛ عاصل موا ورخود عمره منظم كارگزار موجائين-آپاسٹي را حرصا حت يامبي كدينے كم م ان کے اس بات برسٹ گرگزا رہیں کہ وہ ہم پر معروسہ رکھتے ہیں ہم میں الامکان ان کے ، در نیران کے فائدان اوران کی ریاست کے لئے بہت اچھا سلوک کرنیگے۔ آپ کو مناسب کر جار رسنگ گڑے وائیں جاکر یہ سب حال راحصا مب میطا مرکرد یجیے اور بعدد سمرہ کے آن کواپنے ہمراہ میاں لائیے سردست ہم کسی طرح کی مواظت مناسب نہیں سمجھتے جماحا پر سی بحرث صرف صلاح دیا کرتے ہیں ا درصیت تک پوری بوری صرورت نہمیں آئے راخلت میس کرتے وہ مہینہ تام ساز شوں سے علیدہ رہتے ہیں فقط آب كاسيا دوست وليم كنيله مر اكتورست المامام مقام سيهور اس محے بدیخترصا حب اصبی سیورسے زرشگ گرامہ دائیں گئے اورصاحب السکو کا رْما بی ظام کرکے وہ خطی داحرصاصب کو دکھلا دی ۔ یوں ہی وہ ہمیت صرفوا ہی سے راصا كونك صلاحين زابن وتحرمري ديتي رب اور ما وجودان كي علت تح جمال مك بت ماحب وتشيل الحيث كوعبى راضى ركها واحصاصب كواسى عفلت وتفكيم صاحب في م تحری مضمون ان کومیجاتھا آس کی نقل ہیاں پر درج کی جا تی ہے۔

مین خور کانک کھائی اس کی خیرخواہی فرض جوس جو کہ سرکار کے ہزا دوں الکو د دید کا نفصان د کمیا ہوں۔ اگرے بحکواس سے کچے تعلق نہیں گرمیری سرشت اسی واقا ہو گئے ہے کہ کسی کا خصوصاً اپنے سروا رکا یہ نفصان د کمیا جاسکتا ہی نہ اس کی بدنا می کم

بردون*ت کرسک*یا بور. اور کیم مکن نیس تواس قدر صرور سی کرسرکار کواس کی اطلاع کروو پیطے میں منید بار شراب کی مضرتوں کے سلسلہ میں کچھ کھید حال گز ارسٹس کر حکیا ہوں اس ف جس قدر بادا آنا مى سرارون مصدس الك مصد تحرير كرا بون سركار زراغورس سليس غا ہر ہر کہ قدیم زا نہ میں شری شری ریکستین عفلت سے برا د موجھی جن کا ام ونشا ہمی ہاتی نیس ہے۔ تواریخ کی کنامیں ان حالات سے بھری بڑی ہیں جن ریاشنول کے د تلینے دایے موجود ہیں آن کوخیال فرائیے کہ غفلت سے وہ کیسی تباہ ہوئن سے لطنت حس*ے زیرِ فران تمام ہندوس*تان مع افغانشان تھا اورغلبہ وشوکت اور میں قدر فرج<sup>و</sup> خزانه اورجوا مرات دسامان موجود تعابشهور بي وه اسي مبا دم ول كدشا مبرا د ه جاکت اوربها درشاه اخترباد مشاه وملى زگون مي ميسيدي اورايك ايك ميسيه كومماج بن-مكسنوكا حال وركاركومي معلوم وكروج اسى عفلت كے مكتبين كيا - واجعل شاه مش قیدیوں کے کلکتہ میں رائے م کسی است کا اختیار نہیں را اور حیوتی ریاستوں کا مال تواک کے گوس گردیا ہو کرمب راجاحب را گاڑ مدکی سبب فعلت کے سرائٹی ہوگئی تووہ ایک بولر گھاسس کا بمی بغرامازت سرنٹرنٹ کے ریاست سے نیس لے سکتے نے حب تک سیزڈنٹ دہی گواغرکی داست می حب کسی راست می علت ہو طرح کیے كحظم ورب انتظاميان موت لكين اوررعا بالوسطيف متيني توحاكم وتت برلازم برجاما ہوکرا س کا نتام اسنے زمد لے اور رئیس فافل کو بے دخل کروے آپ زرامتوج موکر انبي رباست كامال مبينسه امغياف الماضافرايس كدكها جورا بي خزامة خال روسيحسيركا نسِ آ ما حرد آ کے کمانے اور اِن کا اسطام سیس سامان بحول دیاجا آ کا گرجن لوگور کے واسط دما ما أب أن كوجي تعالى مي نسي لما ا درجس قدر قما مي وه مي حراب كيرسكا

ممی میں حال ہو زیودات و جوا مرات خیانت کرکے بدل ڈانے سرکا رکواس کی اطلاع می ہو گر کچه تدارک مزیروا - جوامرات و زیررات کا چره اور تیا اور نکھاوٹ بھی رفتریس نسر موجر' حبساكهاورر بيستون مين دستورز وكرية تنكلف تتحقيقات سوسكه ماازم شرخواه ومرخواه دباتنا ا درخیانت کار اور کارگرزار و ناکرده و کارسب سرا بریس کسی می امتیاز نبیس ریابا تیاه موتی ما ہر ۔ چرماں ہوتی ہیں ۔ واکے بڑتے ہیں لوگ توتے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں فرما وی مقدمہ والے معینوں برسوں مارے مارے بھرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی آر زوس مرکے گرآب کوخرنس موتی مندولست کو ن کرے جن لوگوں کا سرکارس کے ال حریدالیا ہے سالماسان سے بیھرتے ہیں کو اُن منیں بوحیّا تم کو ن مو سرکاری لاکھوں رومیہ لوگوں مر قابل وصول ہو کا غذات اس کے کیڑے کھائے جاتے ہیں گر بروانہیں ہول میں کو اُن سر کا کُو ككمكوانا بحر تنكسي كوكيرآب كانوف بحرسخص ابية آپ كوحا كم جانيا سورجا بورول كوكيم سركارس مغرريواس تدران كونهيس ملتا يعضون كوتوصرت كحاس مي نسس كمتي بحو كمحرت مِن . زرا ماغات کے میلوں کو تو ملاحظہ فرائیے کو کیاجاں ہے ۔ جانور وں کے ہا مدھے کو ىدرىيان بى مەرسىنے كومكان مەنىل مىدى مەشىم تراشى كاپندولىت بى بايىش دىت بىر پورانبس لتا - جوسا ان گھوٹروں اور ایتیوں کا سال ببال تیار ہوتا ہی ۔ ضرورت کے فت أس كامبي تيا منين نگما جوحيسيان خوراك وغيره كي مو تي من آن كا پورا سامان كهجي كس كو نیس متا ا درجی قدر متا ہی نمایت فراب اکثر قابل کمانے کے نیس ہوما ا ورسر کا رہے پرامجرالیا جا آ ہر اور قمیت بوری اچھی جیرک لی جاتی ہی۔ ببرے واسے جن کے متعلق مکر کے کی خاطت جان وال ہی وہ ا دنی اولی چیزوں کی چیریاں کرتے ہیں گشت والے جو رعالی کے واسط مقرمین خود جور اِس کرتے اور کرائے میں مما فرا در غربیو کی تنگ كركے قبريكسى سے تمجيد ملنا ہى بجر لے ليتے ہیں۔ مين روب كاسا ہى سجائے خود حاكم اور دنتير شهر كجم كوعنى اورتكهي عانه كي تعمير جس من مزار بالروبيه بالمجوا رحيح بهوا سي اورسر كار مذات عاص مل طرف مهت متوحبين اوراكتر لاحله فرمات بين اوركئ اشخاص اس كيمتم اور ويمين والم بھی ہیں گرعالت بیسے کے سرے سے آس کی نباید نہایت ہی گرورڈ ال کئی اور آٹا رہبتے م سبعان برلا کھوں من کا بوجہ لیاؤ کا لا داگیا نبیا داس کی مرکز قابل اس ادا ڈکے سرتھی کھیر طره به که چینه نمایت بی خراب را که ملاجوالیا جاما همه بجائے بین روز کے ایک وربیں گیٹہ بتار مونا بحر بوج مونا مرف ك انبيش أبس من خوب وصل بنس بوتس اليي دات ك المرف كا عنبارينس كرعاف كا نمايت مي خوف ميد ومنيس نمايت قام ا وركمز ورد تيل مرق ب مروورول كواجرت اورجونا بتحروا لول كوروبيه وفتت برسي ملاءاس سع مت خرابيال ہوت ہیں علی کا عجیب حال ہے سرتھ می و دمخیا رہے جب ایک سی علی حریب والا اور فیصل قیمیت کرنے والا اور حیمی کرنے والا اور قیمیت دینے والا اور خیرج کرنے والا اور ماتی ر کھنے والا ہو تو تھے آس کا حال کبوں کر کھا ہے۔ جب خود علے والے بٹوارہ ا ورستاجری كرينه نكس توسركارى حبي مي كيت اضافه موا در خور ديرُ دينه موسكے بھومال اور راحكُرهم کی دیستین خوش انتظامی سے کس قدر راج مرکس بیاں روز روز جی کی کمی ہو ن جا تہے مهنح وغروس نبزار الروريموا فق جمع قديم كع قابل وصول بين وركني سال وصول عي سم بِمرابُ حِيورُ دسيِّے مُنِيِّ كُونَ مَنْسِ بِوعِيّا - بِيرى حمير مبعن كا وَبِ كَي ٱلرا لَكُنَي اور سلِّ كاركِ اس كى اطلاع لمى مولَى كُرْكِيةِ مدالك مذهوسكا - البي مي سب لوگ متعن مرد كروب ماتهار یں۔ ایک دسے کی عیب بیتی کرا ہی اے مطلعے موان جرجات بس سرکارے بحكمت على منطور كرالية بن اورس اوركون بي اس مي كي علاف ولفات برا مي وه

ضدے سرکاری کام کو مجالیتے ہیں کوئی یہ نسی خیال کراکہ آپ کی عداوت سے سرکاری کا بگڑا جا یا ہی۔سکارکی فیرخواہی اور نفع کاکسی کو کا فاشیں۔ ابھی فید روز ہوئے ایک سركارى كمورا اوراكي اونث بهار موكوركما آخين وطراك مذكى ووا نانفييب مولى . سرکار کے مزاج میں کمال طم اور مروت ہے اگراتفا قا کوئی مقدمکسی کی تک حرامی اور تغلب ورخیا نت کارکار کے کانوں تک سینج بی جاتا ہے تواس کی میست میں زمانی اسی و غصه كريتيين اوركية تدارك نبين موتا وبتخص لبدنيد سيرابينه كام يرسجال مرحا أأج ان كارروائيوں كے باعث كسى كے دل من سركار كا خوف نيس رابيے خوف اپاكام كرتي بس اكراتنا قاكول شخص نياخ يرخواه متظم سركارس آجاتا بحدا ورانظام كراجا شاب ترسب تمق موكرمان اوراصلى تدبرس كرك اس كو كلوا ديت بس الفراخ السوية ا دنى ا دنى ا دنى المنتي مي حيول السيرة الركرك ورسركار مرزورة ال كرانيا مطلب ث<u>کال بینے ہیں</u> اورحقیقت حال مقدمہ کو احنیط صاحب ہا ورکی ضمت میں سرکار کی طر سے سے نینے میں دیتے۔ سرکار کا التی اعثی میں دانا ہے اس کو جائے قیام اور خوراک کا سے سی ہے سرکا ریوائش کرنے کی وضیوں کے بسود سے اسے مکھے لکھائے مئے ہیں کسی تكيف والي كالمي صرورت بنيس مرتى صاحب بها درك تمبى كے آگے در ال جانے اور ض میانے کی تدمیری می آس کوخرب مجادی ماتی ہیں۔ دوھیقت پسب فرا بیاں آپ ہی ك فعلت سے ميس كرة يكا دل كيوترون او يا نورون اورجومروغيره كھيلون يراورسنى ولكى اورسيروشكايس توميرون المحاب كرراسيت ككام بن ايك دم مى بنين الحجا الام نام سے دحشت ہوتی ہے۔ تد میری ورصلے ریاستے کام کے نکا لیے کے کال کر مررد ذاک كل برال وينت من اوراس آج كل برالك الناسع مزارون لاكمون روسه كاسركار كالدوم

لوگوں کانعقبان ہوناہے اورسرکار نہ خو د کام رہا بست کا دیکھتے ہیں اور نرکسی تحض ہوشیار<sup>و</sup> كارگزاروديانت دارمك كرمس يرسركاركا اغتبار پوكام رياست كاتعلق كرتے ہيں- پيچنو يكم كا م جلے. اب بتيجه اس خلست كاجس كا حذا نحومست يون حد طا مربون كا ہي اورحق نوال ے یہ دعا بحکہ و محلب تعلیب المورب ایک دا سات بعیددہ کا موں سے مجبردے اور رہا کے کا م رِ رجرع کرے۔ اگرخدا نخوامستہ ہی حالت رہی اور ماوصٹ لیسے ایسے صاف صا عض كرف كے بى آب كواس فعلت سے بوستيارى مولى وقب شك آب كى رياست سِرْمَنْدُ نتْی ہوعائنگِ اور تنخوا وآپ کی بقد رصر ورت مقرر کردی عائنگی عیرا کی بیسیر کامی<sup>آ ہے</sup>۔ ر باست میں استیار نہ رہے گا دورتام حما ن میں آپ کی بدنا می ہوگی اورسٹ بمصاحب اور متوسل کی جدا کردیے جائینگے اور آھے اِس نرکنے اِ کمنیگے اور وہ خرد می برحربے خیاری آپ کے نردیک نہ آئینگے نہ اس قدر مگھیاں اور گھوڑے اورعا نور رکھنے کی گیجائش ہوگی <sup>ور</sup> مد را در می اور شکل می صافت رسکی آیے دسمن برخوا وجواب دوست معادم موت میں ادرآپ کو را ده عفلت میں دال دیتے ہیں وہ ہی دسٹس موکرآپ رطفے تشکیع کریں گئے ا در خبرخواه ووست جن کااب مبی دل ص ربا ہو تباه هو کرا ور زبا و • رنج وغم میں مثلاً مبر تکھے کسی کا کچھ نہ گڑھے گا آپ ہی کانعقبان ہوگا۔ ابی ان خرا بوں ک صللح ہوگئی ہوا گرا ہے م منظور موا ورآب مسعد موها میں تو مدارک آس کا اسان ہی۔ بھر خید روز میں کوئی ترسیسہ نمرسك ك صورت اصلاح يوم كرآب س شراب حيواردي كى الكل توقع السراسي اي شراب ن مب خرابیوں کی حرم اور تام نقصامات دبنی و دنیوی وجانی و مالی اس سے پیدا بوت ہیں مذاکب سے یہ موسکے کا کہ تھوٹر می مقدار میں سیس ٹاکہ مڑے بڑے تفصا ان زمو<sup>ں</sup> ىىدا اب آپ يە تدبىركرىكە بى طرف سى كوئى كارار مۇشىيار دىيانت دارستىد دىباداد

رعب والاخوب موضح بمحبكر مقرر كروين ورامحينط صاحب كومبى اس كى اطلاع كردين وا اس کو بورسے بورے اختیارات دیں کہ وہ سب خرا ہوں کی ملاح واسطام اختیار خود كريسك اور ميدروز تك أيكسي كاستكوه وشكايت اس كفطاف المتحييل ومتوت كم نسنى اوس كام مى آپ كوشك مواس كوييلى خوداسى سستحسيق ودريافت كرلس ووسرى صورت ميه كم خيد مقررنج مقرركم اشكام رايست ان كي سيرو كروي اور اس ك اطلاع لهي الحيث صاحب بها دركوكروب متيري يهدك الحيث ساحب بهاور ہے درخواست کرمے مثل رباست مقصور گڑھے آپ ایک متدین و کارگزا رطلب فواکر مقر کردیں گرمیصورت اخراول دونوں صور اوس سے ناقص ہے گرمیز شارت کے مقرر موسف سے مانی الھی ہے - ال معدد ترب سے (والمندور والد) کیا تر بران المار سے در ما فت فراكر كاررواني كرس اورائهي اس كوكسي رفط مرند كرس ورند بهست خرابسال طيطا تنتكى اوركيه مذموسيك كالكرحلدان صورتون سيتمجد كزا منطور ميوتو نبها ورمذرافم كونعي رقصت فوا ويركه فدانخواست ته جرمجه خرالي داقع موكي آس بي اكتيبك سباها البام مغرز الازم بذمام موسك كرسب مالائن تصاكر رئس لوخوشا مرساغ ملت من ركعا اوراً كام نه کیا اورالینے فائرہ کے لئے رایت کو تباہ کیا یہ برنامی محکوشطور یں۔ ومگر عرض برہے امنى خارين مجهرهال رماست معا ول يوجعب كرآ باب وه تعديد مطابق عال رماست نوسنگ از یک و آس کولی سرکار ضرور بغورس لیس اور آیج در پیرٹ صاحب بهاور کی جربوقت رهمينة صاحبه مخسم البيائي درمارس شرهي متى اس گويعي ماعت فرا دين<sup>م.</sup> بكيهما منطخ ازداه رورا ولشي ودل سوري ناامكان راحصا حب ك فهماليش اور رباست كي ميودي مسيستعار والتي كيد كم ني زير إها زركهي مكررا مصاحب الوعيش

كل دوم بعد كانقت أنهول كرسامة قائم وكيافكم صاحب وبال كرسفية ابناعين خطوط مي جومرمبيب الله صاحب كو بسيم من الكهريب ووكيم صاحب وستخلى طوط مهارك مد زناندو

کفل خط میم صاحب مخدوم و ملاع مفدیان ام مجد کم - برتسلیات و آرزو سے صفا جناب برا درصاحب مخدوم و ملاع مفدیان ام مجد کم - برتسلیات و آرزو سے حضور عرض بی حید قطعات نوازش نا مجات شون ورود دلائے ! سٹ سرزازی موت - احر لیفرد ته سرکارسپور گراتھا - ۱۱ر ذی المجھ کو بعد بندرہ یوم سے بین والیس آگیا - بہاں کی ابتری روزا فروں بی - کئی روز بوٹ کے بی نے امکیہ مسورہ استین کا لکھا کمشی جوا ہر لال ہوا کو دباہے کہ سرکا رکونا دیں اس کا کچیال زبان سرکارے بیان کی جو جکا گرائین تک ہو است نے کے بین کرنے کی نوب نیس آئی۔ روائی کا مصمی ادا دہ ہے۔ ہمت فا ند منظور ہوا تو وصت ہی فرجائے گری گرد قت روائی کی مقرب ہو رجائے کا ایحب نیس کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ بیس کہ ہیں کہ بیس کے بیس کے بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کے بیس کے بیس کہ بیس کہ بیس کے بیس کے بیس کہ بیس کے بیس کو بیس کا ماروز فرزای امراز فرزای مورٹ روائی مقر کر کردیا اس بیس وقت بیس کا کی نظر کے بیس کی جو بیس کی بیس کے بیس کی بیس کے بیس کا بیس کے بیس کی مطابق کا مورٹ کے بیس کے

ا مروره بسی می مان از سنگرگردس و دان بط اور ویان کی دا زمت کا سلسازگرگی اور ویان کی دا زمت کا سلسازگرگی و این مان مان می از این اور ویان کی دا فرق است کا سلسازگرگی و این مان مان می در این مان می در این مان می در این می در این مان می در این می می می در این می در این می می می در این می در این می در این می می در این می در این می در این می می در این در این می در این می در این در این می در این می در این می در این در این می در این می در این می در این در این می در این در این می در این می

مسی جو حکی صاحب نے بعد جا ہے کہ فرانس اور کی تھی آس کے متعلق جورو سید یا بھی رہا تھا

وہ حب کہ صاحب نے بعد جا آنے کے فرانس ہ اجنی وصول کیا ہمسس کا رروا

(القیمہ حاشیہ صفحہ ۱۹) موحون کے ساقہ آفوں نے بڑے بڑاہی کئی سے گرف کے اور احرصانی ان بر ترمیا بدخا میں وائیں اور احرصانی کر تھی ہے گڑھ کے الاب ہی کئی سے گرف کے وقت بہا کہ وہ خواب میرے جائے ہے کا استمرد ہے۔ اس کے صابی ہمارام ساوب نے کا استمرد ہے۔ اس کے صابی ہمارام ساوب نے کا استمرد ہے۔ اس کے صابی ہمارام ساوب نے ایک گراں بما خلعت مرحمت کیا تھا۔ ہمارام صاحب بھاؤنی میرونے دربا رہام ہیں اپنے ہما اور فرات مید ایک گراں بما خلعت میں ہوئے۔ ممارام صاحب بھاؤنی میرونے دربا رہام ہیں اپنے ہما اسلام میں اپنے ہما اور فرات مید ایک ہور اور اس ایک گراہ میں اپنے ہما اور ہو ہورانی کے باقت میں ہوئے۔ ممارام میں اسلام ہما شروست اور اور ہوائی میں بیان اور اور میں اور کر ایک ہوائی ہوائی

مخدوم د کرم منطخاب کلیم سد فرز ندهی صاحب ام العاقی بدر الام مسنون الاسلام د افعار تروی الا تا می بخدر در این منطخاب کلیم سد فرز ندهی صاحب ام العاقی می الخیر د دامی بخیر بررگاه مجیب لدورا این مباور و این موان این و این و این و این و برری سب خال کو حضور دا دت مباور و الی را بگر اور خوان فرای گرایش میری کردی که محتور می استفال نده مجی کس قدر صدم در ایرار جو صاحب افعات و فرای گرایش میری تحریب معلوم موسکتی بن ملکم شهر و خام بی جفور مدوح این مرای گرار سال می مورد میری برای سست می میرود تا و حال رست میرود و سری برای سست میک میرود و الی فرست میرود و در این میرود و در این میرود و در این میرود و در اور این میرود و در اور این میرود و در در این میرود و در این در این

ا بعيد كالسيدية المالية

کے نبوت میں درخواست وکیل رہاست نرنگا گڑاھ کی حامشید پر درج کردی گئی ہے۔ فرننگا گڑا در با اختیار دبایست اور مالک متوسط پر قائع ہے۔ راج گڑاھ اور نوننگا گڑاھ وولا

ربعتيه حاشيصه في البيريني نس مي عضور كي شرفانوا رئ فرط اطلاق اورسري مك عوارى في أن ك والحي مفارقت معصيد ا زعد انتكبارى كوائى و به حدارى وا ماستدين وحدادين حيتى عدادماكا نے شکومیا دے مواجدوا دت صاحب ادر کے حقیق مجابس اور محاری کنور عُمَا يُرْسَدُكُونِ كو ولي حد مقوليا بي ما صب والأشان وليسكِل كين بها وردا تع ١٠٠ با دحال كورونق ا فرول راست موسطة الديمة اعبكسس يرايه موات شامور كنورهكنا قد شكري في تعلمندي كوكام فواكروشة صفر روا دن صاحبتا درکا ایجیت صاحب در در در در ترکیا اور فرای اگرمه دادت واست نے راست مرب ام تحریر کردی مرکز اردا وا در صاحب کی مرجودگ آن کے مقبقی جائے مشرکیس کا اس اسطیس بخستى درعا بدى الماكراه اس حركو توريخ ديبا مول كرمهار المسب في سُكُرى الديريد، والدير، وارت را ست قرار دسي عاس ا وروه سندنشين روست ور اودس عل كود برى كا دارت مول بعدمامة سادیے یں مقاردیا ستدواردا ماوس ادراس مع دوسری تحریم جا احرب من صاحب سيت مدارى كوريرى كالمورطن عشكر وكا يركروى ودبرد وتحريات كالقديق توشق مامرا فاصاصات يزحل الوان راست درا إكين راست فرا دي سورصاص دالا تال ہے مقر راست ہیں الفعل صفوق سر منط صلا رسک گرد کو مول الفام ترف کے واسط فعنی سے مکم ہوا ہے برررت صاحب صوف من وجودم مدرسين لعدمود المام دور ماه کے بدسنخوری صنورو اسراے کسوربند کے موا سکی مروند کر رادت صاوب بادري زاده مراصف على تسناد مندى زرق ا ( بغيرما شيرمع ٢٩)

بل جدی دیاستین بین- را قمست محری منی مبدالعلی صاحب والد کری عبد کلیم صاحب دی کلکر بیان کرتے سے کرجب جیسے راج صاحب راج گرددرست الافات مون ا درجسیکم سر فرزندعلی صاحب کا تذکره آمایو راج صاحب فرمانے نگے کہ دیکم صاحب رایست بین طر لمبات عکم زنایت کرتے سے کمیو ککروه اکثر معاملات میں مشوره و مداخلت سے صعبہ سائیے

وربالطبع وه مربروا قع موسك ميس -

در المراد المنظم المراد المنظم المنظ

نقل میم با جلاس خاریها و زمشی عمایت سین احد بر ای واکس برسیانی می است می ما میان برسیانی می ما میت تر شکه کرده کانسال ن کینسبی را میت تر شکه کرده متعاق و خواست محد منطفه سین خارسیان زیندا رومورخ شاه آبا و در با ره عطافه ای ای فرشود ای را برت نرسکی گرار بین مورکه ایک فرشود با در خوست کونده کرد الله و می جائے که کول الیها نو شونس بر جرو دا جاسے مورف می دار مراسط الله و

حكيمصاحب كيمعالجات

نواب فتارالامرا فخرالملک صاحبزاده حافظ محرعب دانته خانصاحب اد فیروز جنگ سی ایس آئی وزیراعظم ریاست شکی

مشعتى ويحرى كيمريد زرندعل صاحب زير لطفه- بين سلام سنون بعيداشتيات مقردن واضح خاطرِما طرا دُ- الله تمال في حرّاب كوفن لهبات من يربينا عطا فرالي مي اسبا کومی مر**قب سے مند**ا ہوں۔اس لئے مدت درا نسے میری دلی خواہش متی کوانی<sup>ا احوا</sup> آپ سے باین کروں اورآپ کی تجویز کے مطابق ملائے کروں لیکن مجدہ تعالیٰ سمیٹ ہا ل کے الماكه ملاج سعدمري للبعيت مسلاح مزير برجاتي متى مكرار والمسعيت كالمحب زمك وصنك ہوگیا ہوکرا وسف ملاج گوا اگر س ضمال طبیعت سے رفع نہیں ہوا اس سے میں آپ کو علیف ويتا بيون كديراه ومراني بهال قدمرنجه فرائي او بحشيم خودمراطال وتكيفو علاج كري توبا عث ستْكر كرارى داحدان مندى موكا - ان دنون مسديه عيدالدين اخرُصاحب سي جوا تغاِت طاقات مواتوآپ محمطب كالعفيسلى حال مجمع را ده ترمعادم موا-آب تسترليف ورى مرجم مَّا مِن فَوَا مِينَ مَا مَدْ بِي تَكُلفُ مَنْ مِحِكَمُ <u>لِحَجِرِ رَبِينِ مِنْتُ نِا مَيْ</u> فَقَطُّ مورخه ٢٨ فردري م فشاء از وانك خاكب رمخدعب، التدعن عسب المرين طبابت سيطبيت كوالسي مناسبت تقى ادركاني تجربه عاسل تعاكر تعفن عال بمبريق جوزندگ سے ایوں بریکے تھے جکم صاحبے ملاج سے اچھے ہرگئے جکم صاحب کا اصولِ اُ كرنسن كے اجرا كميت وكيفت فراح كے كافت اسے مناسب تحريكے عائي كه الكر نع نه موتو نفقهان مي نهنجائي حب تك رحن تشخيص نه موّا مركز نسخه تجويز نه فرمات - رقم كم ان کے اس احدل کی ماشدی کا عینی مشاہرہ ہوما را ج

عافدا صمصام المحاصة تعلق دار كندار صلع برائج كادشاس كوئى زخما بعردا تعا ادراس كما قد مند علاجل سه متعنا وشكايش بمي بدا موكئي تيس اورحالت بمت المؤلى تعلى والحاب كالمعنوي موجود تعريب على منا وآبا دس قلب ك آب له اس خري د مذاقت سعالم كي كوش في طلق في آب المتحلي ومذاقت سعالم كي كوش في طلق في آب المتحلي صاحب بما والموث كرا ويا واس طلح بود بهي مواحدة ما وس ما وس ما وسري اورمون في طول كعيما تومكيم صاحب كولًا يا حن المرود والمعنوي والمعاوية والمعنوي والمعنوي ومكم مواحدة الما والمعنوي ومن على ما والمعنوي ومن على ما والمعنوي ومن من على ما كواكل المن من ما من على والمعنوي من على والمعنوي المال من من على من على والمعنوي من على من على والمعنوي من على من على والمعنوي المن من كاحدة من المال من من كاكور من كواكل والمن من كاحدة من المال من من كورك الكور والكور والك

منی راے برای ال احب سب ج تنابع مردول کے بیتیج کے شعل کی صاحب ور بان کرتے تھے کہ وہ اڑکا قریب مرتوق ہونے کے تہنگی اِتھا گریفضلہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے ج

اجهابوا اوربال ال بج گيا .

بغرام الجات كے متعلق طبع موجيكا ہے۔ قطب الدين خاص احب رئيس محل كھيڑہ ببسل كے مرض میں متبلا ہوئے اوركيم صا ان كاعلاج كيا تواكي مرت كے بعد بغرض تبديل آم، موا اور نيز لعض امتحا أت كی ضرورت ہے، ن كا لكھ وَجا منا سب محبا گيا حيائي وہ شاہ آ با دست كھ مؤر تشريف ہے گئے حكيم صالحب زاكڑ عبد ارجيم صاحب عام حوابي فن ميں بہت مشہور شمے ايک خط مولوى سيول صالحب کی معرفت میجیا آس میں گھا تھا کہ فاں صاحب کی مرجودہ قوت صرف ا دو پیمقویہ اور ہمشہر ہُرُ مفرج سے برقرار ہو صرف ایک شق ناقص با تی رہ گئی ہو گرویمن کو طاخطہ کیجئے کہ ابھی وا۔ جل بچرسکتا ہو یکھنٹو میں فاصل حینے حکیم عبد لفر بڑھا حیب کا علاج شروع کیا اور ڈاکٹر صا موصوف نے فاصا حیب کا امتحان اور معائنہ کیا تو حکیم عبد الغرز معاصر ہے روبر وحکیم فرز ڈاک صاحب کی خوبی علاج اور ان کے اس وائے کی جو انگوں نے خط میں ڈاکٹر معاصب کو ملحی تھی بہت تو دینے کی اس کے بعد فاس صاحب مسطور الصدر کی محت وقوت لکھنٹو میں بائل خراب مرکئی اور وہ مت ہم آباد والیس آئے آس دفت کی آخری کوشش می مجمع ملا

نواب اختشام الملك عالى وسلطان ولها بب اوركا محصاحب كوئلوا ا

جبن اب لطان جاب مركبرا المركب المركب المركب المرادي أصف جال خت بالمرموس والمراب المركبراة والما بها وركبراة والما بالمركب المبارك الم

صاجزادى كودنياج إعكيمماحك اخلاف كياادركماكرماجرادى كافراج عارم اور عرق كانسخ گرم بى سنم بونا نيول كے بيال علاج بالصند بونا بى داندا اس عرق كا دنيا نامئىت، اس بر كيم نرز الحس احب جوحاد ق الملك كرش گرد اور سگرصاحه كی دور رسی كے ملازم تھے اس عرف کے دینے رمصر ہوئے۔ اختلاف ریحت حیر گئی بنتی میں کا کوسند کا اوسط کا لاجائے جا بخ اخرا کے خواص کی جائج کی گئی۔ احراب مار احرائے بارد پر فالب سطے مرجب می فری تانی کے اصارے اس عرف کا استعمال کوایا گیا تو مفرّنات موا - بعدا زاں جو صرب بالرث بالن كئة تف رضت كرديت كئة ارعليج تها حكيم صاحب إله من وإكيب-عكيرها منبئ برسى حذاقت وليا تشاسه طلج كميا ادرا رابحبن أور دفخير تدامبرس نهايث نضموا آخرگارت فی طلق نے صاحرادی کوموت عطاک اور کوما حب فلوت ببین بها ۱ و ر زر کیٹرسے سرفراز فرائے گئے اس موقع برجیہ ا ہ کے قریب انجو بال میں و مرکز کیم صاحب ا الن ستاً ه آبا دمیں والس آئے۔ رومری برسس صاحبرا دی بھر کھیے ہما رہو اس ہے

ے راقم کے روبر و بیان کیا تھا اور ترک سلطانی کے صفی ۱۲۲ میں سیکھ صاحب نے تحریف والی می کی عمالی کے صفی المجمد فال صاحب ایک فہرا رروب روزار نیس بروای سے اورڈ اکر طعب الرجم صاحب کو بایسوروب روز افنیس پر مکھنوے بدایا تھا مرف ڈ اکٹر صاحب صوف کو نیس برار روبر نیس اورد و مزار انعام میں دباگیا۔ ۱۱

خلاصه آنكه كمترن بفضله ثنالي تخيرت مج اورخيره عافيت آن جاب نبيك مشدعي صحيفه والإ موس ميسركا . والاا قشار مرسيا يمباب معينيا حال معلوم جوا -عرصه بيْدر ه روز كامبوا سركار کررن سے ارش د فرایا تھا کہ توکیم صاحب کرہا ری طرف سے حواب خط میں بیا آصف کھا بیگوسا بیسیابها کا حال کشمکرمیرسدا بوج رمضان المبارک ورمربضوں کی کترت رکے رْبُ جِابِ لِلْصِينِ كَي نَهِينَ أَنَّ مِعاتْ فراسيَّةِ كا- اب ك سال بياصاحه كِي مُراج كي يعنيث رسی کروسط موسیم سرا میں وجہ نمانے وغیرہ کے دکا مشروع ہوا۔ تقویرے وول کے کام ر ما تسمی نیز تسمی جاری و اس عرصه مین کوئی دوامنین دی گئی واس کے بید کھانی ونجا رشر وج ہوگیا۔ متن روز کے بعد نیا ان علاج شرفرع ہوا اُس سے بخاریں کی موکنی۔ گراختگا قالب كى بهت شدت رىبى نتبن مى تما ئىين دىاگيا أس سىر بخارى تخفيف مۇكى دومىراتىكىن بھی دوج رروز کے بعد دیاگیا اُس سے اختاج قلب کی میرکئی : جار مانکل جا مارا فقرام حرارت اور کھانسی باتی رہی اس سے بعد علاج ڈواکٹری تغریب موگیا جسحت تو ہوگئی متی ہوگانی ا علن سه مگر زوج ملون مزاج کے بایج جمید روز علاج او اکمٹر دستی کا آبی موگیا ۔ اب نفسل اس طبیعت اچی ہی۔ ۱ ارشعبان سے سمروہ میں قیام ہے کوئی ووا آج کل بوج صحت کے حاری نیس ہجر جیوٹی سرکاردام اقبالها اور خیاب نواب سلطان دولها صاحب ہا در و ىردوصا *حبز*اوگان وصا جرادتى صاحبردام دقبالىم كاسلام مسئون كيوسنيج فقط داقم آنم نور بحرع غيءنه وارشوال المساله بجرى ا زسمروه كمترن كاسلام ونيا روست نسبسة قبول بو ك معاجرادي تصعفهان بكم صاحبه اس محت كم بده بريار مدين ا در ۱۸ رموم مثلث بجري كوم وده ورا َى بَمِرْبِ التَّمَالِ *كُمُن*ِينَ - يواب سلطان جها نصب گرصاحبه كوميد دفات ب<u>رسي صاحب</u>زا دى لمبتنين مهان مُكُمِثنا ك يدود مرا افتيسس اك واغ أشا ما يما ان ملى بدم الى مس ميم صاحد مو الى اولاد وخرى ألا اون صلحراری! قی نسی رہی س

نشى منفخ على صاحب حاجى صاحب كرسسلام يشيخير

عکی صاحب کوسرکا رہو ایل سے بہتر قلی تعلق را اور وہ نواب سلطان دو اہا اور اور نواب سلطان دو اہا اور اور نواب سلطان جا ان سکی صاحبہ رہ سے موجودہ سے خطرہ کیا بت بھی ہما ہت ہو ان بر سے اس نواج کے شہور و معرف آم بھی تھے تھے میں اس نواج کے شہور و معرف آم بھی تھے اکر تھی اس نواج کی اور خوالی کو بھیجے سے گواجی فا مجات صاور مہوتے ۔ اکٹر خطوط تھی صاحب کی اور خوالی کو بھیجے بعض مسودات اب کس بڑے ہوئے ہیں۔ ایک نیا زنا مجام صاحب کا اور خوا فقی زنا جو ایس میں اس کا رہو ہالی کو بھی موسے ہیں میاں بطریق نبوت درج کئے جاتے ہیں قاکم موز زنا طری کو آگا ہی ہو کہ تھی صاحب کے خلوص اور سرکا رہو ہالی کو رہ سے اس ماکا رہو ہالی کا میں مورف کی تا کہ بی مورک تھی صاحب کے الحین حیات استقلال سرکا رہو ہالی کو رہ سے ان اور ان مرسم میں سرمو فرق نرا یا۔

نيازنا مرمنجانب عكيم صاحب مخدمت خاب فاصل حديها وم

تدردان فمن غب نين رسان خبا فيطير الدوارسلطان ولهاميال حريل حسلا

بها وردام اقب عم بعد تعدیم از کبال است یاق صنوری گزارش بحکر تعدیم ضی بحضور سرکارد ولت مدار به سنک عرفیه نیاز ارسال فدمت فیضد رحبت بح آمید کرم ضی مذکور روکها می صفور به برگیش فرا دی جائے یا مسال اس نواح بین فصل انبر نمایت کم ملکه نزار دهسه س ایسه صدیمی نئیس . اقل قلیل حرکسی درخت میں جذر دامذ افنی رہے تھے وہ زمانہ کمال نیجنگی کم اشجاریں نئیس روسے تھے اور بوجمہ خامی و خوالی فصل کے والقہ جملی کیر

1 seman

بهی مذ بهوسکے ۔ لمذاحد بے شور قایم النہ کہ نام ال سے تکھدتیے گئے ہیں ارسال خرست فی فی رہے ۔ لمذاحد مشرف و مما ز فیف رحت ہیں ۔ آسید وار خابیت قد کا بذسے ہی کہ سنسر و تبول سے سنسرف و مما ز فرائے جائیں، و نوبدیا متدال مزاج عالی صنور و سرکا رفیض آتا روسا جزاد گان ملندا آبا وام اقبالی سے احقر کو عزت امتیا زی خبتی جائے ۔ از طرف حاجی مصطفے خاص سے بلات انشار اللہ العربر ہمرا واحقر حاضر ہو تکے دعا باے ترقی دولت واقبال معروش ہم عرب نے مرب مرز زندعلی عفی عند ارست واقبال معروش ہم

گراش امه نواب سلطان ولهاصاحان ارسا و مکیم صاحب

مصدرافلات محی کمالات کیم فرزندعی صاحب کم بعد سلام سنت الاسلام آنگر آب کا حرابان نامه سے کی قطوبلٹی اوراس کے ایک روز بدیا پرس اینہ وصول موکر باعث مسرت خاطر ہوا۔ خداکا فضل سے کہم مافیت سے ہیں بیرے آب کا سلام مخدمت وکی عمد صاحبہ تھنی ویا بنصل انبدا مسال بھاں بہت کم سے ملکہ قریب الاحتمام ہے۔ انبہ مرسلہ سامی بہت خوش واکھ اور مختلف فتر کے نئے اکثراً آن ہیں سے حبب بیاں ووین روز رہے آس وقت کھانے کا قابل ہوئے۔ ماحی مصطفی خاس در حقیقت اب بہت نسویف موسکے موسکے میں ان کے بالوض بٹیر کے کچھ نقدی مقرد کردوں گا جوان کو ویس ملتا رہے گا۔ آب آن سے بالوض بٹیر کے کچھ نقدی مقرد کردوں گا جوان کو ویس ملتا رہے گا۔ آب آن سے الر است

ا احویلی خا*ل ع*فاعنه

مصدرا خلاق و منیع اشفاق حکیمسیدفرزندهی صاحب وعنایته بدس بدسلام سنت آلماً) آنکه خدا کاسٹ کریچرکہم صحت می حافیت سے ہیں۔ آپ کے چیدخطوط اس درمیاں میں وصول ہو بوج عديم الفرصتي وا فكار كوناكون تحرير جوات جوتا صرر إس كى معذرت كريا مول - آج عاجی مصطفی فاک را بن آب کے فرزند و ت مگری رطت کا عال سنکرسخت قان موا-اس بیرار سال میں کو کی شاک میں کراپ کو میہ ایک بہت ٹرا صدمہ ہوا اور میروہ ور دغم برکر اس کھ وہ ہی خرب جانرا ہے جس کو ایک آ و ھوا راس کا تجربہ موجکا ہی میں بجراس کے اور کھے اس کا تھا كذآب صبروشكيها أى اختيا ركيجة اورالعوض سك دنيا وآخرت مين تعمالبدل سك أميديوا رہے جب میں لی سرکارسے ذکرا کی توصاحبہ موصوف کو بھی اس واقعہ کا کسخت افسوین انقط مورفه بها رم شوال سلسيام رافسه الحرعلى فال عن عنه

مصدروننسي اخلاق خباب حكيم فرزندعلي صاحب لمدر بعدسلام عليك واضح وإسعمو بفضارتمال ببروجوه خربت بواوراً ميد م كراب مي سائة صحت دسلامتي كم مو سكك -اول آپ کا خط معیو تجابعداس کے بارس محمولہ انبرموصول بوالیمن اسر کامل طورت بیت بوگئے تھے اوربعض میں کسی قدرخا می تھی انبرسب شم کے مہتر اور عمدہ تھے ہا تھے وصل عفوا اومبني ورناباب بدمرسه بهت لذيذ اوزوست في آلقه لمعلوم موسئه حباب لي عهد صلة ك ناياب كوزيا وه ترسيد فرايا آپ كو دريافت موا جوكا كرميال سے حسب سررت خط كتا

موکر کا رخارہ حکیم خا دم صین خار حب قلما ہے ابنہ طلب کی گئی میں بیشتر آن میں بھی میں ا<sup>نب</sup> تے جوآب نے السال فرائے میں لکن فلمائے مذکورسیاں بنیں میونحبیں بقین ہو کہ امرور فردا مِنْ اخل موجا مِن فرست كارفان انبرس اقسا مبهبي حيد تشم كي تحرر بين سيني ان محد ورج قائم كئے بير مجالان كے يكون تقسم اور مبركابيتى ب حرات ارسال فرايا وہ دريافت كرك يا اعتباراسى معاوات كاس مستمطل فرائي. بواب عبداللطيف فاصاصل بن مرا دالمهام راست في بندار كلكترك البرميرك واسط بيسجوده اس كيم مشبيرتم من إننافرق تحاكه وه اس سے سی قدر شیری رہا دہ تھے اورصاصب موسوف کا بیربان محسّا كم كلكتريس بربستى مسهوري بيلينين كريا مول كريراسي فسم كمي بركم وكروشبوا ورواقته اورصورت ومقدار اور رنگ وغیره یس کسی تم کا فرق نین مثیرنی میں اگر کسی قدر موتر يه بات كابل وعنبا رنسي أكثر اوقات اليساجوا يركد انبه بوجه كم سخية بوف ك ابني الملي شيرني برنسي أماا سرائ مرسارخاب سي حيدا نبدا يسي بي عقد كدان يريرم ام كانه قا أن مي الكِ البرنماية جيودًا غالبًا تِمنى تفانها يت وستن والقدّ بحاس في المساملا فرطيتي اوربيهي تخرر كيمية كدكار فابذ فكيم فاوه صيب فاصاحب بي أس كي قليس ثيادي مِن يانسِ اور وه درج فمرست كيا كيا بح أينسِ بجواب آب كے سادم كے تي وال مركام کپ کوسسلام فرما تی ب*ین اکثر اوقات آپ کا ذکرخیر رشتا ہی۔* زیادہ والشلام مورضه ٤ أيتوال تلنسطيع الراقس

ک چو اُسرکارے دارواب سلطان جہاں سکی ساجری وات ہے جو آس تشدیں وریہ العدم میں اور نواب شاہجاں سکی صاحبہ زواں روا تقیس ان کو کم بی سرکار کہاجا آتا ،

## دوباره بجوبال تشريب بح جانا اورعهده افسالالمبا

نواب شاہجان کی صاحب کا مرض آکاری متبلا ہونا فررایہ خطوط واضارات وصیح ان جا انتخا کر ہر ربیعالا دل واسلہ ہوں کو کیا یک بھوپال سے عکیرصا حسکے نام کس مضمون کا ایک خطا یا کہ تباریخ ۱۹ رصغر واسلام جری مطابق ۱۱ جون سن وائے دوہر کے وقت نواب شاہجان سکی صاحب والیئر ریاست بھو بالی نے انتخال فرمایا اور مغرب کے وقت ایک ابر کا وقت ایک ابر کا وقت ایک ابر کا کا جو نقط ان کے حیار نہ اور آس باس کی زمین برسا پر مگن تھا اور ماغ کے عدو و سے بامرہا پر کا کہیں تیا نہ تھا جو ان کی تعفرت سے بامرہا پر کا کہیں تیا نہ تھا ۔ آس امرہ باران رحمت کا نزول ہور با تھا جو ان کی تعفرت کی ایک نمایاں دہیں تھا جو ان کی تعفرت کی ایک نمایاں دہیں تھا جو ان کی تعفرت کی ایک نمایاں دہیں ہو تیا ہوں بار باری کے مساتھ تھا جو ان کی تعفرت کی ایک نمایاں دہیں تھا ۔ والیہ عمدصا جہ رئی ہو تیل مو تیں اور تو نیت میں من جانب و تسبرا کی کشور نہداس مضمون کا تارا با کہ :

صاحبہ کی رفحاً داخیاً دکر کے بوری فاجست سے قدم بقدہ تعلید کی اور ملک کا انتظام نمایاں لیا کہ میاں کیا اسلام کے ساتہ کیا۔ نواب شا بھمان بھی صاحبہ کا نام فیاضی اور رحمد لی میں مشہور ہج۔ انھو نے اپنے اس فائدان کی سلسل وفا داری کوج ست بعث ہی شافع کے سنے جسنس اور مرکز فاق فام کرنے میں بوشر متعالی را در قرار دکھا۔ نواب شاہجان بھی صاحبہ کی وفاق فام کرنے میں بوشر متعالی میں منابع میں منابع کی وفاق کے مرس کی مسلسل کے مرس کی منابع کی مرس کی مسلسل میں ایک مرس کی مسلسل کی مساحبہ کی وفاق کی مرس کی مساحبہ کی دفاق کیا ہے۔ دمیا ہے کہ کیا ہے۔ دمیا ہے آٹھ کیا ۔

رید بردون در اون در است می می ما دست به می بال کے مسفر کا ته یکر دیا دنواب سلطان وله صافت کی خدمت میں اس معمون کا عرفیہ لکھا کر سرکار خدمکان کی وفات کا حال شن کر حوصد مرابی قدیم دیا گئی کو مواسی باین نمیس بوسک ارجم الراحمین لینے فضل نا محدود سے اکن کی نفو کرے اور ولیڈ العد لیمنی رغمیہ حال کو صبر والعیمال تواب کی توفیق عطافه مائے آپ بیری جانب سرکا رعالیہ کی خدمت میں میں گردی جانب سرکا رعالیہ کی خدمت میں میں گردی اور وسلام مسئون کے بعد وابھا خامیات مقرمت میں میں اور اور ویں دس مرقی خواہ کا ارا دو العرورت اواب مرابم تغرب اور تنظیمت عند ترب حاضری کا سی آمید کہ تو دیا احتدال فراع الله المورث اور اس مرابم تغرب اور تنظیمت عند ترب حاضری کا سی آمید کہ تو دیا احتدال فراع

واج سے جواناً سرفراز فرمایا جا و بھا۔

عکے صاحب اس بیار نا مد کے جواب میں نوا صاحب وصوف کی میں گاہ سالا مضمون کا نوازش نامد حکم صاحب نام صا ور بواکرا ب کا خط اور ایک بارس انب مضمون کا نوازش نامد حکم صاحب نام صا ور بواکرا ب کا خط اور ایک بارس انب حساب ستور قدیم تمینی قلبی سرت کا باعث موا-آب کی جا نب سے سرکا رعالیہ کی فات الالیا سلام مع عرضی کے تمینی کے اخل رتعزیت کردیا گیا۔ صدر شینی کی ایری کا ارتبی الالیا قرار بالی تر آب کی تشریف آوری کی اطلاع شتے ہی استیار سواری کا انتظام کردا الله

اس خط کے آفے کے بور کم ماحث بدر بور مولوی علامالدین صاحب بی روائل اور الیشن سنے کی ایج سے بواب صاحب ہما درکو اطلاع کردی اور اسٹیش شا ، آبا دسے واک گاری میں سوار مبوکر بھوبال روا نہ ہوئے اسٹیش سے ندمار رڈٹی نظیر سن صاحب ملکرا می وشاقیا مر تحصیلدار رہ چکے تھے حکیمصاحت مینے کوآئے اور ہائیں گرتے دے بہپ گاڑی لکھنوچنی مولوی سبیدقرالدین اخرصاُحب وا ما د نوا به منصرم الدوله ا درمولوی سیرعلی صاحب ملاقات كے ایک اسٹین برموج دہتے بعدازاں ٹرین کان بورسکے اسٹین برمینی نو یا فیط الومسعيدخا رصاحب ناشته كامهاما ن كرآئے اور مطے جمانسی کے مستیش رصح مرفح گاڑی میں شدت گروا سے میٹ تھی مگروہاں سے بیل کرجب بینا کے اسٹین مریمیونیے تو تر مِورِ إِنْقَا مِن كَ مِولَتْ خَنْكَى بُوكُنَى - ٩ بِحِي شَبِ كُومِيل تُرْبِي الشِّيشُ بَعُو إِلْ بُرِيِّيج گاڑی۔ اُرت ہمراہیوں میں فان بہا در حکیم فارج مسیر فان اوا قم انجرون فاخی م<u>صل</u>ف غاں ورغر زائلہ خدمتگار جا رانشخاص تھے متفصد فان سوار جوریا ست کی طرف سے لینے أتے تم مع مالیگاه راست كي كمي كي كسيس روافرت بكي صاحب مع بمراميوا يك سوار مورواب قیا میں تشریف اے کئے بالا فاند صدرالمهامی آب کے قیام کے لئے جوہر مِواتَّها رَبِل مِنْجُكُ قَيْا مَكِيا - أَسَى وقت رأت كومولوسي علا والدين صاحب اُستا ولواب سلطان دولهامها ورآ كريرت تياك درمجت سے محرا عن طویت در تصیارا رہے جو ایریخ واقدى كے متر حمركى اولا ديس بن - بالاغانه برملينگ تضحوات اور دات سايت اطميناك بسرمول صبح كرر إست كي طون سے فرمت و نبترو نيرة كا سامان آيا ا ورمور و در لوّ ل وقت با درجی خانه ریاست سے کھانا ہمی آیا رہا ۔ چو کا چسٹن صدرتیبیٹی عنفری مستقد مونوالا تقا نواصاً حب اس كانتفام مي مصروف ت اس عديم الفرستي ك ومست وومين مداز

ے بعد طاقات کا را وہ کمیا گیا مولوی علا رالدین اصنے حکیم صاحب کا سلام نوات احساب می میخاد اورنوا صاحب کی طرفسے آگر کلیم صاحب کی فیروعافیت در افت کی رویتین روز کے بعد مرسه مدرشینی شروع بهونے اور دس بجے حکیمصاصب مع سمرا مهاں شرکت وربار کی عمل مصدر منزل می تشریف مے گئے جلیہ کی شان وشوکت قابل دیاتی - پہلے کرنل میڈھا رزيدن ال كوسم سے خاصت مستنشنى كى كر طب شان و تجبل سے روا مام موسے - حلول یرل میری سروس کا خوشتها ترب تھا۔اس کے بعدہ ہی مراتب وستارہ ہند کے باتھی جن مَ تُصِينُهَا فِي وَا رْتِهِ لِي كُورِ مِن نَقر فِي طلائي سازے أرب ترسي كرنل صاحب نواب سلطان ولها بها درا کیب چرکری سرسوار تنه ان سے پیچیے دارالمها م ریاست مولوی عبد فاں صاحب ورخمتی محرس فال صاحب نصرت حباك تھے جو خرم عدم كو كئے تھے -ان كے علاوه مغرر بورس وربهد وستان مها نول كاسل يما - ايوان وربا رك قريب تيفي بر بنیدا میشروع موا اور شرفتین کے باس میوشینے کے وقت سلامی سربولی۔ نواب سلطان بهان أعصاحه واليه بعوال في رزينن صاصب بريكر القد الي سبكرسامه أس وفت فاحتى زُنُك كام سده مبن فيمت مرتع اور مصاحب كاندهون راعل فسم كافيتى روال تفا مررين شهرارى ميرك رسفيدناب رامواتا اب وسيراك كشورسد كاخراط برحاكيا ا وركز الصاصيب أعكر سركارعاليا ي صفي بن الاس مرواريد نيا ويا صربي مين نهرا جوا ہزات جیک رہے تھے ۔ ہا تی سے مان طبعت توشیر خانہ میں جیحد ہا گیا اور سکم صاحب**م مدام** س بناكريس مسانسين كمير موجينيا يُكئي مير لصاحب السين اليت بتات ك الفاظي نواب نظيرالدوله سلطان دولهامها ويتنونېرتىپ كى تعرف فراكرايخيس من عا مجو نیشت مند مواب احتشام لملک عالی جاه احر علی نبال بها دیک نظاب سے سے زارتگا

كُوْلِ مِيدُ صَاحِبَ الْكُرْزِي مِي النّ قسّاجِ مورّ تَقْرُرِ كَي أَسْسَ كَا رّجِهِ مِيمْرَثَي رزيُّ بني لَهُ أردوس عاضرين ورباركومت مايال اس كيجواب مي منكوصا حرب في ثمايت دنحية وفصيح تقرير فرائى ص يرمساخة رزيرن ساحب كي زمان سے كلات توميت كل كئے - اسى ك خلاصيا يج كرنل ميدُصاصنها ورائجين كورز خرل بها درا مغرل الدلايا بطر صاحبه مرحبتي شابعت الم بناه وحضوراً تسلسي وسيرات كورنر حبرل قائم مقام فكم معظم نحانها في مرت كيمها تعرب كي والده حنا نوات المجال جم صاحبري ك البي أل وسي ألى والبيت الموبال مع بجاسة أب كى مسانطيني كاميرور بار اخترات كالمنطوروا إسي محكوم وكالمراكسيلسني لاردكرزن مها درمغس نفيس آپ كومسترتشين كواكب فرائے گرافسیس ہے کے حضور مردم کو ہوجرہ ایساکوا مکن نہ ہوا تے میری مست بیاں موجرد ہونے سے المفاعف كي اولاً أس وصب كمنقرب ١١١ سال سير اسى طور يرمير والدف آب والده كرمه مسندا ست بول الرشكن كما تعاادر الما السي وسي تمرس ات برسول بك بولال كالوسيل محيط، موں آب سے اور ایک خاران اصحاف والی واقعیت مال ب آج آب اپ بررگوں کی سن شكن مِنْ يْرِ گُوجِينَ آميدنسي بِهُ كَا بِهِ كُوا وِشْجاعت نما يان كرنے اس شم نے مواقع وستياب موسكي. جير كرآب ك متعدين سامين كومع مير صيني وزير محراما صاحب ك طرح المربيا و عبر ابل سع باغيرا ك تويش فروكزا بالشهور دان آب ك ال سكندر بكرصاحه كي طرح خود مشكر كا ساتم دنيا حبسا كرمشا شايز سيار منسده غيلم پراً مغول سنے کیا تیا ہم رہاست کی عکم ان میں آپ کواکمیں دسیع میدان آن نیک اوصاف كام مي لا في كا دستياب بركاجوبي فيال كرا مول أب كوافي متعدمين عديس مرشفت سالول مير تعط اوروا ، اب كب كى رياست كو سخت صدر تينياب يرأب كا حصد مو كاكد مرموار تدابير ساس وا وى ال پرداکرے ریاست کے محاصل کو درست کرس مگریں بہت ہی رہا وہ اس بات سے خومس موا مور سلطان دولها اعتشام الملك الي حاه نواب احظی خال كی ذات جن كومي مرل مبارك با دوتيا مور ايكيال منبرومه لی ب بن کا بخته تجریه حکم ای را ست س آب کی امانت ورسان کرمارس کا مجر رفنت ماله ریاست کے ایمی تعامات میں وفاداری کے آس ابند ما پیشرہ کردوا ب کورزرگوں سے ور تا ملا ہے ﴿ بي واغ قائم ركيس كى بين بيكومسندشيني ريسي طوص دل سے گورنسك مبندا و ديم صاحبات ا (بستيره کمستنيد برص غير ۸)

سلساس نواب سلطان دولها بها درن اک مختصر و ریخز تقریک اورا کیسوایک ترفیا گودمنت کی ندر میں بیس کس اس کے بعیصا جزاد ول نے بمرکارعالیہ کو ندریں دکھائی بیروا را المہام صاحب اور بخش صاحب نے کیسب ندریں قبول ہوئی اور مگر ماحبہ نے صاحب ایجنٹ گورز خرل اورصاحب نوسیل احیث کا عطود بان کیا اور مغرز بور بین صاحب ایجنٹ گورز خرل اورصاحب نوسیل احیث کا عطود بان کیا اور مغرز بور بین دیا موں ادر ہم سب کی بنا برکہ افشار التداب کامیاب اورا قبال مندر بسید مول، خواک قدسید ہم دیا موں ادر ہم سب کی بنا برکہ افشار التداب کامیاب اورا قبال مندر بسید مول، خواک قدسید ہم کی طرح آپ بردل دایا تیں اور ترب و اقبال مندی میں نواب سکندر میگر اور شا بجمال میگر کی مہما ہیں ہوں رکھیج جاب نواب سلطان بیان میں صاحبہ ناج الهندوالیہ ریا ست بحویال برویز صدر شبی

مهاون كا عطرو بان مارلهام صاحب كياباره بيج دكي يرسم ختم بول در قب قانت سيسلامي سرموسف لكي جيوسات سو درباري اشخاص كاجمع تعاص بي حاكم واراء عما مَر الم قلم صاحب على منتصدار وى خرت الشخاص تشرك منصاطرين كى ويحبي سے لئے تغررون كاتر مبه كتفيه برايج كرواكما بي-

اس میں شک بنیں کزیگر صاحبہ میروحہ نی زباننا باجنتارا بنی قالبیت وخوش انرطا دیکے سلف کی امور ذی لیافت شهرا دیون کی زیره انظیرین ۱۲۰ رحنوری سنت فرام یوم جمعه کو

(يعبه حاشيه صغير ٨١) أج آب ني إين عمل كوردني تحتى جيري ايك فال نيك تحتي بور - مي آب شع اس ادشا دكوت كريد كي سكيداً فرتسليم كرل مول كرم ودباب والي ومنشام الملك في مبا وك آيد مجعة وم دلالى ي نواب معاصب موصوف بي شك ميرت بدر مير دين حني سائة ٤٤ برس ميري مفاقت كى بى يى آ ميدكرتى بورى كدان كى احاث واحداد اورور مساحب بها درسات کسی و فاداری سرکام می میرسدان رسما موگی الی مالت راست کی درو و خید در دند نهایت فا از می ب فررعایا می افلاس و فا د مندی ساریت کرانتی سی در اگر جداس می مجید بست سے مشکلات کا سأمنا بروكا كوذكرا فناده زمين كاا زسر بواتا وسونا خصوصاً السيحالت بي كرتقرياً ايك لوث مروم شماري 

میری اولاد کورسش گورنمنط کی خرفای دوفا دادی اوررهسایاک سبودی و فلاح جرالی مین نابت قدم رکھے اور اہم میرے اور میری رعسایا اور ملازمین کے دیمٹ تہ ہمدرد ی ستحام و منسوط<sup>7</sup>

نواب سلطان حبان بجم صاحبه أج الهند قرائز واست معال ست خاکسا یا شریم کا اغرا ع ال کیاتھا در حقیقت کی گفتگر سے نہایت شانت و سنجیدگ اور سر فقرہ سے اعلی علوماً كا تبوت من بري ابت سنة بي معامله كل تدكو تشخ طاق مين يرو تكر خباب مدوص في ايي كناب اخترالا قبال مي قدم رسول ك شعلق تحرير فرمايات كه بن في تسلنطينيه حاكرسلطان المغلم مريان تركات مين اس كى زيارت كى سى التقركوان سسلة بي تقتيق كراتها خايج حدايا بابت درمانت كيا تواكب في مشرح ومسطس حالات بيان كريك اطمينان دلاما كرصنور موالم کایہ قدم مبارک نمایت صبح ومستندہ اس سے بعدسر مولوی اسرار حسن صاحب فیالمہ نے عض کیا کہ سرکا رعالیہ ان مصنعت کو نواب عال جاہ سلطان دولھا بہا درسے بہت ظوم بر برآن سے اکٹر مطابی کل یواج صبحب آرا مگاه کے فرار برحافر ہوئے تھے ان کی وفات کے تعلق آیک قطعہ خوب لکھا ہی اس کوٹر صواکر ٹینے سیکم صاحب نے پر ستستكرير عن كمابت اريت وفرايا خاكسار في قلد ما يريخ سايا اكتر شعرول برخسين فراتى رم اورهادة تاميخ كوع أخر مصريح مي تماست بيند فرايي بعدازال فاكسارك اللي احرِّر لقدا فيف بيس سع ايك كمّاب ميث ك حب كوتبول وطالب ۲۸ رد مرس المالی کو میران کابع علی گراه میرسد او نورش کی طرف سے اسا و تصلت ک تعتيم كاشا نلا رطبسه تقاسرا أنس سكم صاحبه مي سب وعوت تشريب لايس او يحبيب مانسار <sub>مو</sub> نے یم آپ نے خطبہ صدارت بڑھا وہ ایسا نضیح و ہینے تھاکہ ہرخوں گوش ل<sup>ے</sup> ستن رہا تیا۔ ہشری ال بحے ورود اوا ریر سرت جیا کسی اورسرطرت سے خول تفریج صدا بدرتوه سيمنا عبذب أني اكترمت مبرقوم البروقت مود دسته تمبي كيستيع بيايذ ربقنا راقم کائینی مشایره سر-

على مشاغل اور قومى كامول مي حصد ليف سے اكثر عايد آپ كو نيز قرم كے اعتب سے

ما و مونون سطبی مناسبت اورتصنیف و نالیف سے آپ کرخاص رنحیبی بر سیروسیا دائره مى وسليع بوعرت عجركا مسفر كرك مراكب حكاتشراف في كيس كم معظر ومدينه منوره كي عاضری می ا داکی جارج نیچم کی ناجیوشی میں لندن جاکرشر کی ہوئیں وہاں ملکہ الگر نڈرات ملیں قسطنطینہ سنج کرسلطان المعظم ورسلطانہ سکیے طاقات کی اور جیاب رسالت آب کے ترکات کی زیارت سے مشرف مومیں کبیرس و مصروعیرہ شہورشہروں کی بھی سیرکی فاری -انگریزی، آر د و وغیره بی کانی استغداد بو اورکنی زبا بول میر گفتگوکرسکتی بین اکثر موقعوں میر ا یات قران برمحل ٹریھ دیمی ہیں جب سے مذہبی واقعیت اور عربی دانی کا تیا عِلما ہم آپ کے قلم کا صادمنی خوسٹس خطار ماکٹرہ ہواکرتا ہو۔غیرمالک۔ کےعلاوہ ہندوستان کے نامی مقامات ہم الما حظ كئے - كلكة ، مبئى وغيره برنس دريا رول بي ويجه حيدراً اوكامسقركرك اعلى ضرت حضور نظام فرا نزواے دکن ا دران کی سگیات سے ملا قا نین کمیں ا در عثمانیہ اور شی اور تعلیم نسواں کے حالات دریافت کئے گوالیا رجا کر بہارا صرصاحتے جدید ملی انتمالیات ا در نہا این کے طرزمعاشرت کوبغور ملاحظ کیا ۔ رصلی کے درمارون الآا باحکی نمالین میں اکثر موتعول پر خودرا قم الحروف في طباب بمي صاحبه مدوح كررونق الخروز وكميا -آب كى تعيينات بيس تزكُّ سلطاني گُرمْرا قبال، اخرِّر اقبال، حياتِ شا بحياني مسفرنامهُ حجاز ، معيشت ومرْ محمطاله سے احتراف استعاده عاصل کیا-عفت المسلمات آب کی تصنیفات می ستورات كمنة ميندود تحبيكاب وسامي ونياك مختلف حصول كي سلامي خوامين ك عالات تحتیم فرد د کیکار تحرید ائے میں فرنسکر آپ کی مراکب ات سے بیدار مغربی رئیسٹس نیال کا

افهار موتا ہے۔ مولانا می سیدها دب مهاجر طبیع فاضل و ندیار نے مدر کے صولتیر کم معظمہ کی روئدار عصر میں میں مصوری میں راقم سے زیادہ امیجے الفاظ میں سگر صاحبہ مرد وصکے اوصاف تحریم فوائے میں -

مولوی صداحی بالفاظ ماسب تعارف کرایا - نواسیاحی کوریاں در محت فرائیں اور
ادر کیم صاحب بعد بستیتاق طلقات اگئی باتیں چیٹریں۔ سرکار خلامکان کی خالفت کے واقعا
دیاست کے جدیدانشظ ای تخفیف ضروری کے معا طلت کواس طرح بیان کرتے دہے جس طرح
کول اپنے بڑے فرا دلین تغیرے بیان کرتا ہی کھیم صاحب بمی حسب موقع و کول جاب دیتے رہے
اس کے بعد کیم صاحب ایک اشرق جس پر کل طبید منفوین تھا اور شاپان دہلی کے سکم کی تحقی ایس اشرق میں کرا ہو گئی تواسے ان کی فرکروں گا آپ سرکار حالیہ کی فرمت میں یہ اشرق می صاحب مندنشین ہوگئی تواسے ان کی فرکروں گا آپ سرکار حالیہ کی فرمت میں یہ اشرق می صاحب نے ایک خاوم کو بلاکروہ اشرق می اور کیم کے سرکار کو یہ کشور کی آپ سرکار حالیہ کا در میرا سلام حرض کواریے کئی دیا اور سلام کرما ہے و فرمتگا رصد در نشرات کی میں میں اور جن اور سرک بعد کیا اور میں کا ہور کی اور جن اور جن

## دوسري ملاقات

دوسرے قیرے روز دوبارہ حکیم صاحب الاقات کو تشریف نے اور نواسلطان کی ساتھ اور نواسلطان کے بیادرا سی اخلاق سے سین استے بختلف بابتی شرفرع ہوئیں۔ نواج اصلے فرایا کو حکیم صاب میں آبے کل دن میں شاہجان آبا و جلاجا گا ہوں ۔ اس شہر کوسرکا رخلا سکان سنے نیابسایا ہج اور اس میں آبے محل نام ایک تصربوا یا ہی۔ وہاں ڈیوڑھی خاص بور دیگر دفاتر کی دیستی کے شطاما میں مصورت رہا کی اور سے نواب شاہجان سکیم صاحب نے فضو کے سینے میں مصورت رہا کو اور دو کراور روسیر نواب شاہجیان سکیم صاحب نے فضو کے سینے میں مصورت رہا کو اور دو کراور روسیر نواب شاہجیان سکیم صاحب نے فضو کے سینے

فوا رد ر کی قطار بنیایت لربا معلوم موتی نقی برگم صاحبه غلد مکان کی سکونٹ کا و بوان خا مذحجہ خِرسَ مَا ما خت سے تیا رکیا گیا ہو۔ شک مرحظے ستو زن پرسسٹرا کام کمال زیبانی سے نباباً الم بي اس كے اندراك على حوسش خط قطعه آوران تفاص كے مضاين حسرت أك اور فا فیداغ و باغ تھا ، گرمسند فالیعے وغیر و متعزق طوررے ترمید، ریب بوے تھے۔ يدا كِ طرف الاب كا دلكش منظرا ورا مذروق بحن ترفضا بلغ نصب تما- وبال تكيم صاحب م آ رئیمکوندیمی خاومه گل ممین اورآس کے ساتھ بہت ہی عورتس جزیمی رستنی لیاس کیلے تقیس دولس اورتكم صاحب اينا حال زار كينه لكيس - بيرابك مرتبس مجد كو لا كر وكايا حس كرا عو نے إلا تفا- يرسب مكانات دكي كر كلي صاحب كنے لكے كد واقتى سركا رفاد مكان نے اكس راست كرهيشت سيهت زماوه عارت ببوائي واجدعي شاه باوشاه اود صف مثيه برج میں جو تر تعلف مکا مات بنوائے ان کوامی میں نے دمکیا ہی میں شان وشوکت میں آن سے ا بھے ہوئے میں کھداشا ہجان) مام ہی عارت کے لئے موزوں ہی۔ تھرو ہاں کی توقمیر مسجد د کمی جدد رصل بری و سبیع اورها ای شان سجد ہی کہتے ہیں کر سولاً سترہ لا کھ روسیہ اس می صَرف موجیا . بیشیر بلور کے فرین کی تجو پر تھی گر فکس بڑنے کی وحسے علماء نے منع كيا يشابهان بالمصاحبه كي وفات كے وقت تك يستبر كميل كونسي تيني تتى يسس بي فلکس کرا منا روسعت وسکینی عارت کے بیسجد سدوشان کی قدیم اس گرا فی عبد كم المربح براقم جام مسجد موتى سجراً كره ، شا بى سجدلا مورا والأجابى سحد مرا مركم معدم ورا او اورميتي وغيره كمسجدي مي دنكي حكايم ان مي سے مراكيكسي السي إشار بيمش وكراس معدل عارت بعي قابل دمد بي جهما حب أس رانه مهان مي بارا نواب سه ملاقات كرتے دے . ايك مرتبه

مبئى سے كيم الكرز فازى كرائے اورت كولسة وا توعى عكيم صاحب سبطلب كئے اور راقم ہی ممراه تھا عکیصاحب کرکسی نواصاحیے قرب متی دو ڈیڑھ مام کے مکم صاص راست کے ممان رہے بعدا زاں عمدہ افسال طبائی سرتقرر ہوا۔ یہ اُس اسطام حدیدے دم واقع موا مرمحكم في مناسب تحفيف ورمين منى رفة رفة شفا فانه مات كامبى مبرايال رنور حكيم ساحب وبال اكثر معالحات وملاقات وغيرومين شنعول ريسے كهمي ور برصافت بهار کیج کیمی صا جزاد گانِ لبذا قبال سے میکسی روز نواب سلطان وله ایمبولی این فالهادري لبمص نمتى عناية حسين خان صاحب نائب ريرا ورخبتي محرس خاس نعرته نىتى آكىچىىن غان صاحب مىردىبرد فرىماللەغان استىغىتى مولوى رصا على صاحب شیر رقم و نیروے منے جاتے اور سمبی وہ مغرز حضرت خود حکیم صاحبے کیسس تشریف اللہ عهدة افسرالا طبائي كي تنخوا ه بيلي جارسوروسه اسرداريتي البلوة تخفيف وريوسورا ا مرار قرار دی کئی حکیم صاحب اس کمی شخواه کے متعلق عدر کیا کہ مجھے اسطار ولاڑ کے بھ يد وقع لما مري عمراً أخرى رامن ج- مي في سركار عاليه كالجين سيعلل كما قديم ا جوخصر بسیت بحرب حاست میں . ولید العدرصا حبرک وجیسے بڑی سرکارے علی العبارا كرنا برى بهستغامي وليه عدصا وبكواطلاع وكرديا حب بيررايت زساراً الم بي تفا رام عبلعل فال مرحوم نے محمد مان كيا كرسركارا ورنواب صديق صفال الله تمارے شاک من کو مولوی علارا لدین احد متعارے ایس و کر تیبر تے میں سلطان والمالا كي وي متها رب باس التي جات من الدران من ما رمي عطوكات ربتي عوالي الله سابق کے اورمعاملات بان کئے اور میں کہا کہ بیاں آکر علوم ہوا کہ سحالت باری کھی ہم بڑی سرکارے میری سبت کماک دہ ترانے مزاح دان سرکارے ہیں ان کوی الله

گرسے کار خاد مکان نے فرالی کہ وہ سلطان والما اور ولیے کہد سلطان جہان کے دوست جی خراہ میں مسرکار خاد مرکان کے حدیث میں جاگریشی دہ بھی بجال ہونا چاہئے۔ یہ مذرات سسن کر فراب سلطان دو لھا بها ور نے نہا میت دل جو تی کی اور فرالی کہ آپ کے حقوق کا مجھے احمی و برخے خیال ہو۔ افغار اللہ وہ سب بورے ہوئے۔ اور اپنے استا دکو فہالین کے کئے بیجا کہ رہایت کی تخفیف میں ہوئے۔ اور اپنے استان کو فہالین کے کئے بیجا کہ رہایت کی تخفیف میں ہوئے۔ مردست اس تنواہ کا بعول کونا کو ما موجودہ اس کے بور پروانہ تقرری افسرا العبال کا ان کے تام مرت کر کے حالت کا مبدی ان کا وراس کے کہا را ورسکونت کے لئے ایک شا ذار مکان اللہ سے مرحمت فرا باگیا۔

بعار بوانه نواب بطارجان كم صاحباج الهندواليه مويال المحص

مشند کمت وحذاقت بناه نترافت و عرت دستگاه کیمید فرزدهای منا محفوظ ا منا برخ منفتی جادی ال ن واسله بهری سے تم کو حدد اصرالا طبائی پر برره امه یک و خیا ا رویه کلدار بجائے علی حافظ عرالعلی صاحب اصرالا طبام قرکیا گیا تم عارج کام اضرالا طبائی کا کے کرکام متعلقہ مجن تدمیرالضام کرتے رہوا و زگرانی کام طبیعی اور شفا حانہ جات شرق که و شخلی سا د تواب سلطان حمال مجمیم صاحب

ومفصل کی رکھوا ورعلاوہ تنخوا ہ نیرکوراکی ایک مع جا رکہا روں سکے تھاری سواری ں ما و سے تعنیات رہی اور اس کے نتیات کرنے کا حکم نام متم کارفا نہ میں کارفا نہ کارفا نہ کارکہاروں کے ممال کی اس تعنیات رکھیئے تھا کہ میں کارفا کی معالی اس کے دویا کی سے دویا کی سے دویا کی ان ان اواس کے جری مقبل خوشتی لال میں میں میں میں کارفا کی میں کی کارفا کی میں کارفا کی میں کارفا کی میں کارفا کی میں کی کارفا کارفا کی کارفا کارفا کی کارفا کی کارفا کارفا کی کارفا کی کارفا کی کارفا کارفا کارفا کی کارفا کی کارفا کارفا کارفا کارفا کارفا کارفا کارفا

تقل روانه دیجرم جانب است معبومال نبام حکیم صا

شاگردمیشه کی تجویر باقی سواس و مسطر نقت ایمیون سه ملازان جال و شفا خاره جات مقاری نزدیک مرسل مجریس عمله الازمان جال مندرجه نقشه کے جو شخص جس کام کے لاکن فلا اس کو اسامی مندر عیفست مانطام جدید بزیرخب ورتج بزیرک نام ان کے تکفیکر داسط منظور کے جیجواس تجریز میں لیافت اور قدامت دولوں کا کاظ رہے فقط المرقوم نیم جادی ا آتا لی سال سال جری

مسبس لم خوتى لال

نعلی کوشند منگ مجروشان ایجاری تنانی

جب یم صاحب نام بر بروان نقری سرست را ست آگی توآب جارج

یا می سازی از کاخذات موالی می اورای است کے بارہ بی سفار شافرا اونیاب

می اس می می از کاخذات موالی می اورای سفی کے بارہ بی سفار شافرا اونیاب

می صاحب میرے نزویک شیخص قابل اعباد ہی آپ بھی پخراس کے دوسرے بر بھروسا

نروی آپ جو کر میں برسس تک پہلے بھی دہ چکے ہیں اس لئے بیاں کے کل حالات کا

تروی موجوع کے عیصا سے ان کے اس فرائے کولت کی اور کدا کہ سے تھے آپ سے گونہ

وجاب ہی کریں آپ کی حکم مرسمور موا - حالا گھ ما میری یہ بنت نعی اور نداراوہ تما کرمیری

وجاب ہی کریں آپ کی حکم مرسمور موا - حالا گھ ما میری یہ بنت نعی اور نداراوہ تما کرمیری

وجاب کو کی صاحب علی دہ ہوں مجھے کسی اور مدیں یا دورامی حاص میں حگر دمیری ان اور کا کہ میں

وجاب کو کی صاحب علی دہ ہوں مجھے کسی اور مدیں یا دورامی حاص میں حگر دمیری ان اور کر از کول سے کو کھنویں ما حاس کی از ما جول اور در گر وز کول سے کھنویں ما حاس کی از ما جول اور در گر وز کول سے کھنویں ما حاس کا اتفاق ہوا ہے ان باتوں کے جوامیری

میرمیریا تعلی صاحب کی کھنوی ما حب مجھے آپ وز در در مرسما ایس اس خوامیری اس کے خوامیری کی خوامیری کی میں اس کی خوامیری کو کی میں اس کی خوامیری کی میں اس کی خوامیری کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کا کھنوں کی کا کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کے کہنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کے کھنوں کو کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کو کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی کو کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کو کو کھنوں کی کو کھنوں کو کھنوں کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کی کھنوں کی کو کھنوں کی کو کھنوں کی کو کو کھنوں کی کو کھنوں کی کھنوں کو کھنوں کی

ہمانی ہو جھول منظوری مراور ماسیہ ہم ماسیب ہمیں دریافت طلب اوں کے لئے راقم کا جنوری ساتا الباع میں اس سوائے عمری کی معین دریافت طلب اور کے لئے راقم کا بحر ال جا) موالو تھکا فسرالاطها کی کے سالامہ خمرے کے ابت حکیم سنراللہ خاصا حب بنایال کی المحال میں موالی سات کی تو آمنوں نے بیان کیا کم فی المحال میں موالی المحال میں موالی المحال میں موالی المحال میں مورث نے اللہ موالی م

پی سزار روبیسالانے اندان محکم کا جیج ہو۔

عهدت السرالاطبانی بینی مساحی مبارکیا و بال عهدت السراکی بینی مسارکیا و بال مساوی مبارک او کال مساوی بینی مبارک او کے خلاقا مبارک اور کے خلاقا مبارک اور کے خلاقا مبارک اور کا بینی مبارک اور کا ایک مبت نامی حرور فرای کا ایک مبت نامی حرور فرای کا ایک مبت نامی حرور فرای کا ایک مبت نامی فرای ایک در است مبایت فرای برد آن کرآب این قدیمی ما بر آن کرآب این قدیمی ما بر آن کرآب این قدیمی ما برای در این مادار کرارگذا ایل زم اور سرکار مبین الدا این الدار کارگذا ایل زم اور سرکار مبین الدا ایران الله فرای اس زمان می آب بین مناب الات و خادار کارگذا ایل زم اور سرکار مبین الدا

ا من شهر رئیسدگهان کستی بین خداآب کومبارک کرسے۔ اسی ضهون کا ایک خطرحیدر آبا دسے آیا تھا۔ اسی زائم بین او دھراخبا رکھنٹو جی عمیر سامت کی متعلق ایک ضهون جیبا تھا کہ آج کل تھی سید زرز نمل صاحب جو ایک فاق اور کہند شق طبعیب بین رایست بھوٹال میں تشریف سے گئے ہیں اُن کی مبرزل غرنزی کا بِتا این بات سے جاتا ہے کوان کی زامت مرج خاص عام مورجی ہج اس سے مبشتر بھی آپ وہاں

حكيم صاحب كى طرف رجوعات